الماريوف فافرنشن

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

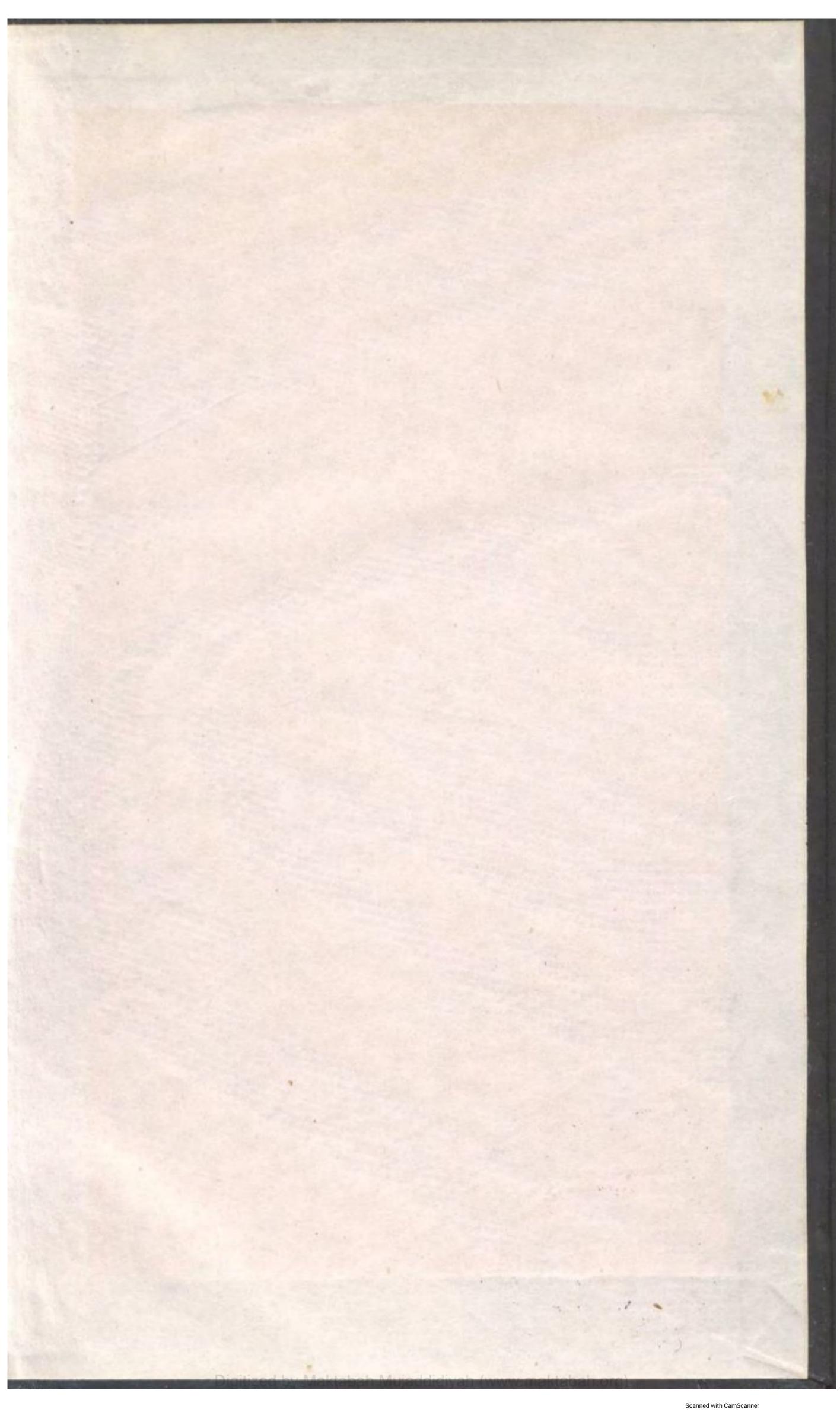

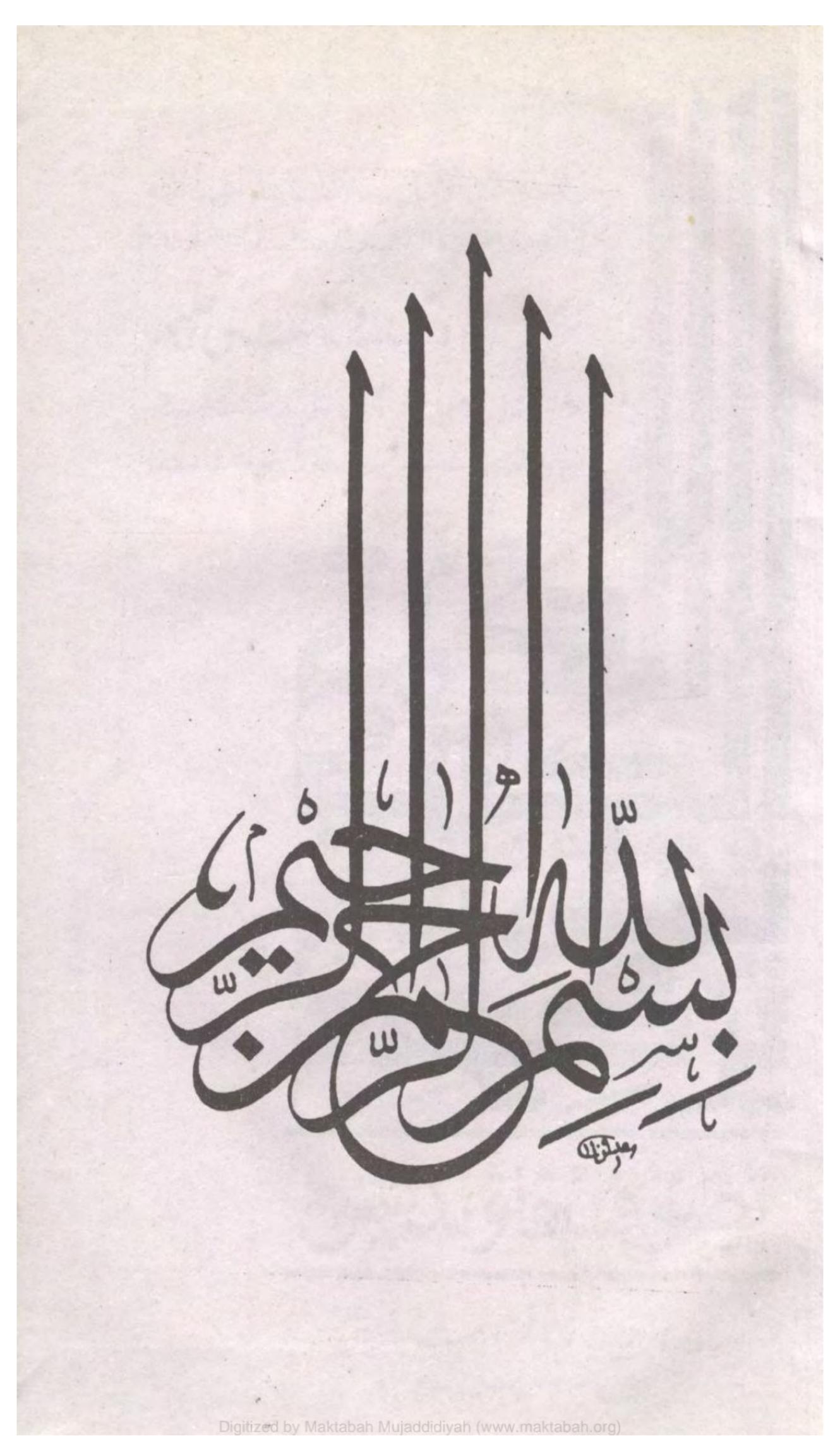

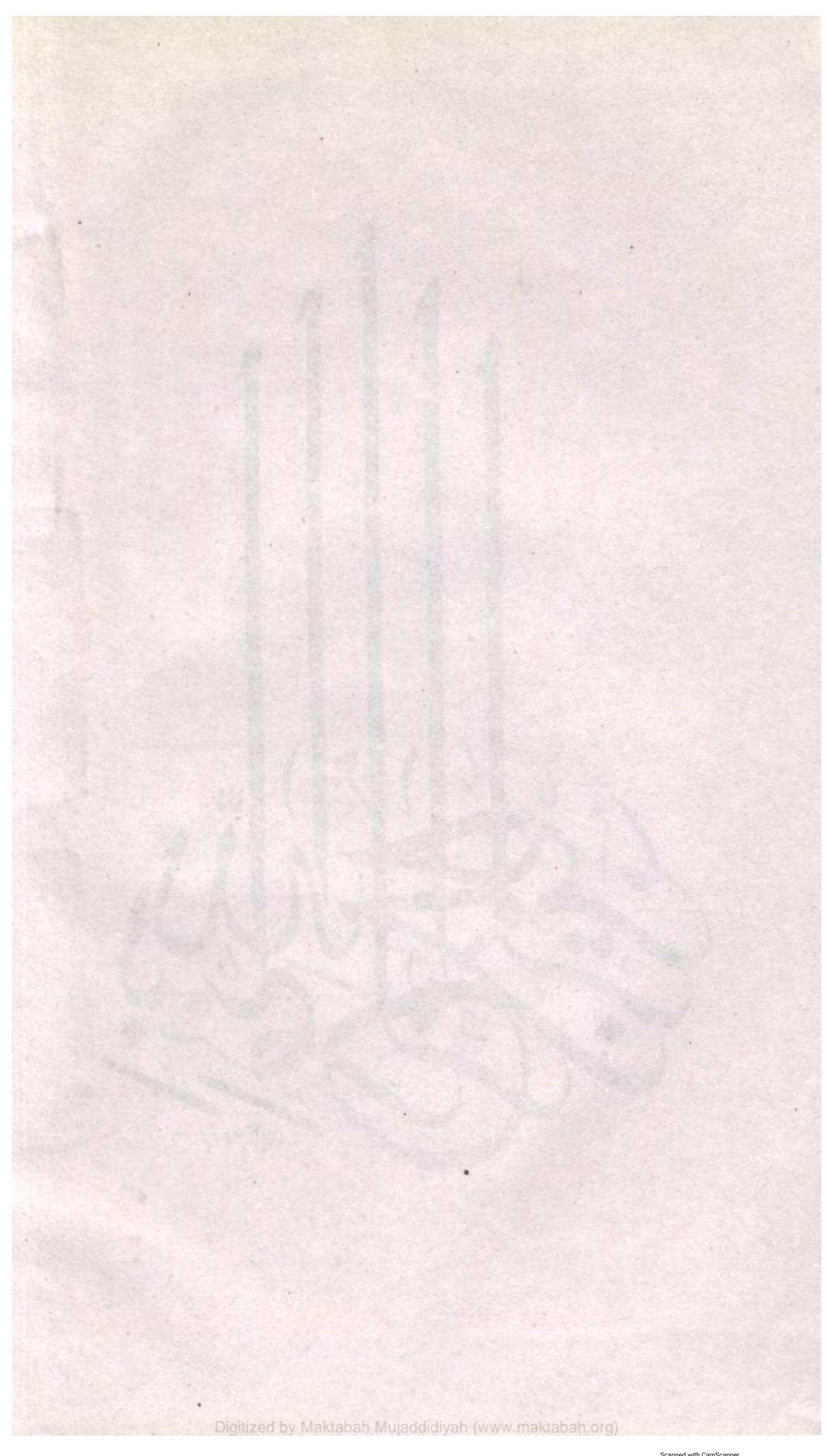

بصوف فاوندش

بانی: ابونجیب عاجی مخترارت رقینی فون ۱۳۶۰ مام ۱۹۵۵ مام ۱۳۲۰ م

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

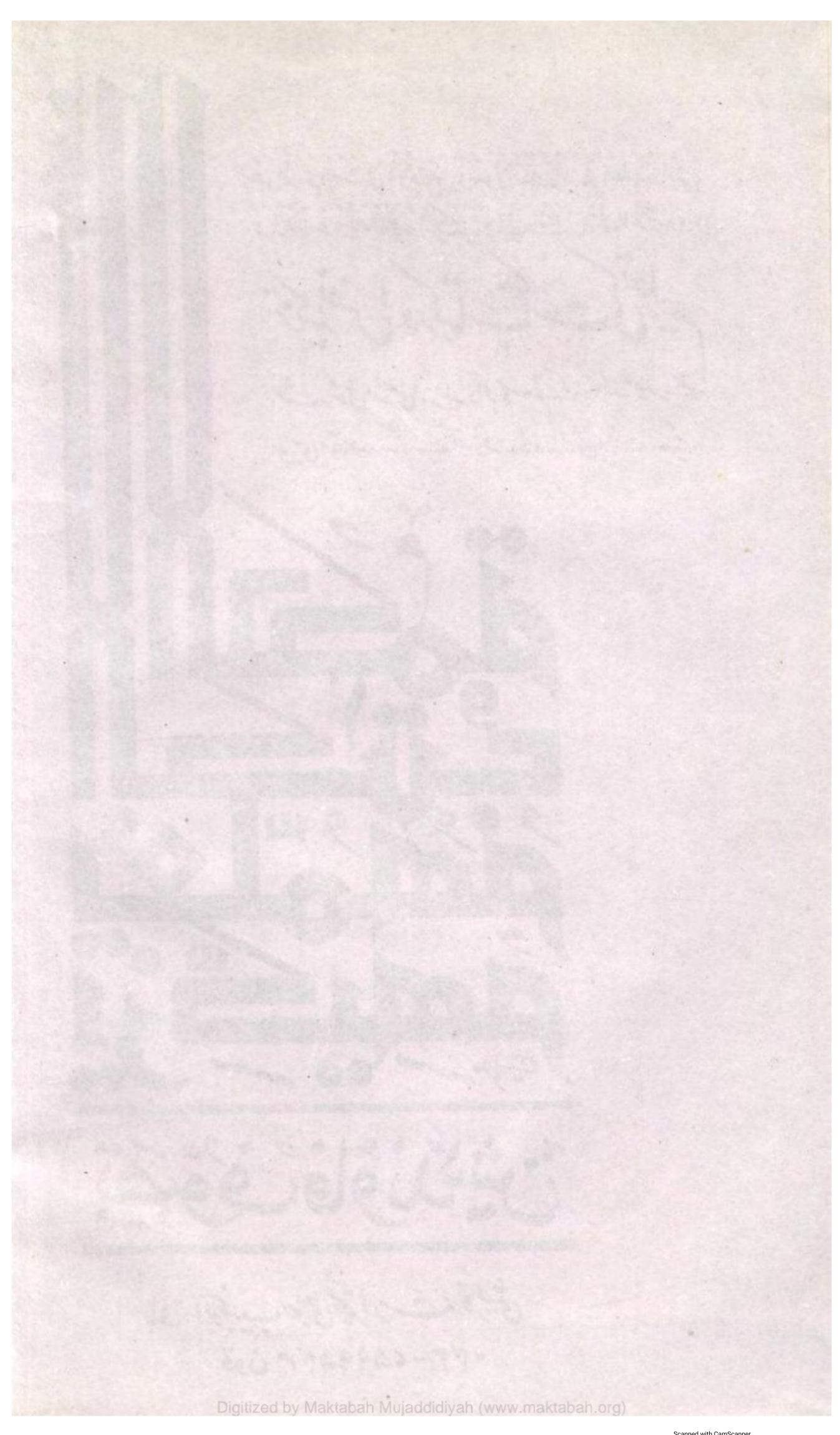

# احوال وآثار



مشيخ الاسلام كضرت بهاء الدين زكريا ملتاني ومناعيد كاممتن تدندوه

مصنف ومؤلف محمد الترشاه ماسم

مدير وناشِر ارث رقريتي باني تصوّف فاونديش

الصوف فاوتران

لاتبرري وتحقیق وتصنیف تالیف و ترجمه و مطبوعات ۱۲۲۹ راین سمن آباد – لاجور – پایستان

شوروم: المعارف ٥ گنج بشرود ٥ لاتور

جُمُلُم حقوق بحق تصوّف فاؤند الشيش محفوظ بين ﴿ ٢٠٠٠ ء

: ابونحب عاجی محدّ ارشد قریشی نر بانی تصوّف فادّ ندیش -لاہو

طابع : زام بشريز طرز - لا تور

الاتاء : تالات : تالات

قیمت : ۱۵۰ رویے

تعراد : پانچ سو

واحد المعارف كنج بخش رود والمورياتان

تصوّف فاؤند من ابونجیب حاجی محدار شدقر مینی اوران کی المبیّه نے اَنے مرحوم والدین اور لخت مجرّ کوابصال تواسے لیے بطور صدفہ جاریا وریا دکار کی محرم الحرام ۱۳۱۹ حدوقائم کیا جوکہا ہے سنت اور ساف الحین بزرگان دین کی تعلیما سے مطابق تبدیغ دین ورحقیق واشاء سے گذشت و تف نے دیے تف بج

## فهرست پیش لفظ از مولف ۱۳۳

| 10 | الشيخ الكبير عشخ الاسلام بماء الدين ابو محمد زكريا ملتاني | يهلاياب  |
|----|-----------------------------------------------------------|----------|
| N  | حب نب                                                     |          |
| 19 | برصغیریں آمہ                                              |          |
| ٣٣ | واثی                                                      |          |
| 74 | حضرت بهاء الدين ذكريا كى ابتدائى ذندگى                    | دوسراباب |
| 14 | پدائش                                                     |          |
| 14 | ابتدائی زندگی                                             |          |
| PA | خراسان اور بخار ا کاسفر                                   |          |
| 19 | تزكيه نفس                                                 |          |
| p. | روضه اقدس کی زیارت اور سیاحت                              |          |
| 11 | ایک درولیش سے ملاقات 'بغداد میں پیرو مرشد کے حضور         |          |
| ** | عطائے خرقہ كاواقعہ                                        |          |
| ~~ | خواجه ناشول كااشك                                         |          |
| -  | دين و دنيا پر قبضه                                        |          |
| 20 | روا على ملتان                                             |          |
| 2  | واثی                                                      |          |
| ~_ | تضوف                                                      | تيراياب  |
| ~4 | تصوف كامفهوم                                              |          |

|     | ^                                                   |          |
|-----|-----------------------------------------------------|----------|
| ۵٠  | متصوفین کے سلسلے                                    |          |
| or. | سلمله چشته وجه شمیه ای سلمه                         |          |
| ۵۳  | پاک وہند میں سلمہ چشہ کا اجراء عسلم چشتہ کی خصوصیات |          |
| ۵۵  | سلسله سروروبي وجه تشميه                             |          |
| 24  | بانی سلسلہ                                          |          |
| 02  | سلسله سرورويه پاک و منديس                           |          |
| ۵۸  | سلسله سرورديوكي خصوصيات                             |          |
| 09  | حضرت بهاء الدين زكريا كاشجره طريقت                  |          |
| 40  | سلسله قادرىي                                        |          |
| Al. | بانى سلسله عادرىد باك ومنديس                        |          |
| Al. | سلسله نقشبندي                                       |          |
| 4   | وجه تشميه 'بانی سلسله                               |          |
| 40  | سلسله نقشبندى كاپاك و منديس ورود                    |          |
| A   | سلسله نقشبندى خصوصيات سمره                          |          |
| 44  | واثی                                                |          |
| ۷۳  | مان بین آم                                          | چوتقاباب |
| 24  | ملكان مين قيام                                      |          |
| 44  | اصلاح و تربیت                                       |          |
| ZÀ  | تلاوت قرآن مجيد                                     |          |
| 49  | عادات واخلاق                                        |          |
| ۸٠  | فقروغنا                                             |          |
| Al  | طم و بردیاری                                        |          |
| Ar  | اشاعت اسلام كاسروردى نظام                           |          |
| ٨٣  | ملكان كى عظيم الشان يونيورش                         |          |

| AY    | علوم باطنى كاشاندار ابتمام                           |             |
|-------|------------------------------------------------------|-------------|
| ٨٨    | نظام او قات                                          |             |
| 91    | زراعت و تجارت                                        |             |
| 91    | تمول و ثروت                                          |             |
| 91    | ممان نوازی                                           |             |
| dh    | واثی                                                 |             |
| يات٢٩ | حضرت بهاء الدين زكريا اور قرون وسطى كى سيا-          | بانجوال باب |
| 94    | سای اثر و نفوذ                                       |             |
| 94    | ولی کی آزمائش عباچہ درونیثوں کے حضور میں             |             |
| 9.4   | علامه قطب الدين كاشاني                               |             |
| 100   | قباچه کامعاندانه روبی                                |             |
| 101   | قباچہ کے دربار میں حق گوئی                           |             |
| 101   | قباچه كاانجام                                        |             |
| 10/2  | الطان التمش كروباريس                                 |             |
| 1+9   | واثی                                                 |             |
| 110   | طقه عقيدت وارادت                                     | چھٹاباب     |
| 11+   | حفرت بابا فريد مجمَّج شكر" _ تعلق                    |             |
| 111   | مريد اور خلفاء 'حضرت سيد جلال الدين سرخ بخاري        |             |
| 111"  | شيخ فخرالدين عراقي                                   |             |
| IIA   | میرحین                                               |             |
| 11-   | شيخ حسن افغان                                        |             |
| 111   | خواجه كمال الدين مسعود شيرواني خواجه فخرالدين كيلاني |             |
| ITT   | سيدعبدالقدوس                                         |             |
| 11    | حضرت شيخ بدر بحستاني مولانا بلال سندهي               |             |

Digitized bý Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

| ILL  | حضرت موی نواب عاجی آرام سندهی                           |             |
|------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 110  | فيخ عثمان المروندي المعروف بدلال شهباز قلندر            |             |
| 114  | عاجی جمال کنبوه                                         |             |
| 119  | حفرت میال چنول                                          |             |
| 11-  | وست بوى اوليا .                                         |             |
| ا۳۱  | مريد کی کرامت                                           |             |
| ITT  | خلفاء اور وابستگان درگاه                                |             |
| Imm  | واثي                                                    |             |
| 117  | سیروسیاحت کے دوران کرامات                               | ساتوال باب  |
| 12   | حضرت يشخ الاسلام بغداديس                                |             |
| IFA. | حضرت فیخ الاسلام بخارامیں "سرقند میں جذامیوں کے لیے دعا |             |
| 114  | سراندي كاسفر نظركيميا                                   |             |
| 14.0 | شيخ الاسلام اور شيخ حميد الدين كامكالمه                 |             |
| IPT  | الل طريقت كي نماز كي وضاحت                              |             |
| 100  | ایک مقروض کی امداد 'چور اند سے ہو گئے                   |             |
| ILL  | كے ہوئے ہاتھ درست ہو گئے 'عذاب قبرے نجات                |             |
| ma   | وم بهاء الحق                                            |             |
| IM   | واڤي .                                                  |             |
| 12   | عالم تخر                                                | آ تھوال باب |
| 102  | عشق و حرت                                               |             |
| 100  | جودم غافل سودم كافر                                     |             |
| IOT  | ذوق وشوق 'زبد                                           |             |
| 100  | واثي .                                                  |             |
|      |                                                         |             |

| ۲۵۱ | كشف وكرامات                                            | نوال باب      |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------|
| 104 | سلوک کے مراتب                                          |               |
| 140 | كرامات وخرق عادات كے اقسام                             |               |
| M   | حضرت يخيخ الاسلام اور كشف وكرامات                      |               |
| 141 | اسرار دوست فاش مکن                                     |               |
| 141 | يخ سعد الدين حمويه كاجنازه 'جمال وجلال                 |               |
| ואר | پياسول كويائي پلانا عبيرخواب                           |               |
| MO  | خواجه على كاكايا پليث دى                               |               |
| 144 | افطاری میں شرکت عذاب دوزخ سے نجات                      |               |
| MZ  | باطل عقیده کی کتابیں جلادیں 'ز محشری کا انجام          |               |
| MA  | ایک اور کرامت عبداللہ قوال کوڈاکوؤں سے بچانا           |               |
| 120 | حواثی<br>- الله الله الله الله الله الله الله الل      |               |
| 140 | موسیقی اور شاعری                                       | وسوال باب     |
| 120 | ذوق مل                                                 |               |
| 144 | شعرو شاعری سے لگاؤ                                     |               |
| 149 | اسمائے گرای حضرت غوث عالم یشخ بهاء الدین ز کریا ملتانی |               |
| INZ | تصانف وتعليمات                                         | گیار ہوال باب |
| IAZ | الاوراو                                                |               |
| IA9 | حفرت ی شاب الدین سروردی کی جانب سے اجازت نامہ          |               |
| 190 | شروط اربعين في جلوس المتكفين مع شرح                    |               |
| L+L | رساله معنی بیان طریقت                                  |               |
| rır | قلمى ننخ صوفيانه تعليمات                               |               |
| rrr | מוֹפוֹר                                                |               |
|     |                                                        |               |

rrr rra

277

TTA

779

279

17

THE

TTL

rma

222

علم کے معنی فقير صوفي اور عارف

حواثي

بارهوال باب رطت شيخ الاسلام

وفات عائبانه نمازجنازه

مزارمبارك اولاو

حواشي

اشارىي

公

公

### ييش لفظ

یہ ایک ملمہ حقیقت ہے کہ برصغیریاک و ہند میں اشاعت اسلام کا سرا بزرگان دین اور صوفیائے کرام کے سر ہے۔ اولیائے کرام اور مشائخ عظام نے ہر دور میں گراں قدر دینی خدمات انجام دی ہیں۔ اولیاء اللہ جو قناعت کے پلے اسلیم و رضا کے بندے اور محبت و محبوبیت کے مجتبے تھے 'نے بلاشبہ برصغیر میں ایک ایس نہ ہی 'اخلاقی اور ساسی خدمت انجام دی ہے جے کسی طرح بھی نظرانداز نہیں کیا جا سكتا۔ ان كے اعلیٰ اخلاق 'بلند كردار اور روحانی كمالات نے يہاں كے لوگوں كو اتنا متاثر كياكه وه خود بخود علقه بكوش اسلام موتے علے گئے۔ برصغير ميں اسلام ان برگزیدہ جستیوں کی بدولت ہی پھلا پھولا۔ ان مشائخ عظام نے بت کدہ ہند میں اسلام كا وْ نَكا بَحِايا كه آج بھى ان بابركت نفوس كى تعليمات طالبان حق كيليّ خضرراه كاكام دیتی ہے۔ برصغیریاک و ہند میں جن برگزیدہ ہستیوں کے طفیل اسلام کا نور جہار سو يهيلا ان مين يفخ الاسلام جفزت غوث بماالدين ذكريا ملتاني نمايال حيثيت ركه بي-مثائخ عالى مقام مين فينخ الاسلام حضرت غوث بهاؤالدين زكريا سروردي ملتاتی بند مرتبے کے حامل ہیں۔ ان کو اینے عمد کے صاحب جلالت و کرامت اصحاب طريقت اور عظيم المرتبت ارباب حقيقت مين ايك انتنائي منفرد اور ممتاز مقام عاصل ہے۔ آپ نے اپنے مرشد کامل حضرت شاب الدین عمر سروردی کی ہدایت یر جنوبی ایشیاء میں اسلام کی جو سمع روشن کی تھی بلاشبہ اس کی روشنی سے برصغیر پاک و ہند ہی کے نہیں بلکہ ایٹیاء کے اطراف و اکناف آج بھی منور ہیں۔ آپ جنوبی ایشیاء میں سلملہ جنید سے سرور دیہ کے بانی اور ایک عظیم الرتبت روحانی پیشوا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایے فقید المثال فلاح کار اور معلم اخلاق بھی تھے جنہوں نے مان کی سرزمین میں علم و دانش سعی و عمل سے اخلاق حنہ کے ایسے ان گنت چراغ روش کے کہ بورا ایشیاء ان سے جمگا اٹھا۔ آپ نے دین اور روحانیت کی ترویج و ترقی کیلئے گرانفذر خدمات ہی انجام نہیں دیں بلکہ معاشرتی تغیرو تطمیر،

امت مسلمہ کی بقا و ارتقاء عامة الناس کی اصلاح و فلاح اور کاشتکاروں تاجروں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ترقی و خوشحالی کے لیے جو کارہائے نمایاں سرانجام دیتے ہیں وہ متعلقہ شعبوں میں ہمارے لیے مشعل راہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی تعلیمات ہونے کی حیثیت سے ہمارا انتمائی قیمتی اٹا شہر۔

برصغیر میں سہروردی سلسلہ کے بزرگوں نے دین کی ٹھوس تبلیغ و اشاعت کی جو کوششیں کیں وہ نا قابل فراموش ہیں۔ حضرت بماء الدین زکریا ؓ نے ملتان میں رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کیا۔ اس کتاب میں حضرت بماء الدین زکریا ؓ ملتانی کے حالات اور ان کی تعلیمات ' ان کے ملفوظات ' مکتوبات ' وصایا اور تصانف کی مدد سے چش کیے ہیں۔ ہم نے واقعات کی کڑی جو ڑنے اور حالات کے سلسلے ملانے میں مقدور بھر کوشش کی ہے کہ آپ کی جیتی جاگتی تصویر ابھر کر قار کمین کی نظروں کے سامنے آ جائے۔

میں ان تمام احباب اور معاونین کا احبان مند ہوں جن کی مخلصانہ اعانت سے مجھے یہ کتاب پیش کرنے کی سعاوت نصیب ہوئی۔ فرض ناشنای ہوگی اگر میں خصوصیت سے جناب حاجی محمد ارشد قریش کے لیے اظہار احبان مندی نہ کروں جنہوں نے کتاب کی تیاری میں دلچپی کا اظہار فرمایا۔ مفید مشوروں سے نوازا آور میرے شوق کو مزید جلا بخشی وہ اس مادی دور میں بھی عشق و معرفت اور بزرگان دین کے ارشاوت و حالات شائع کر کے علمی و روحانی تشکی کو بجھانے کا سامان مہیا کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو اجر عظیم عنایت فرمائے۔ آمین

حمید الله شاه ماشمی ایم-اے (تاریخ) ایم-اے (اردو) ایم-اے (اسلامیات) ایم-اے (پنجابی) ایم-اے (اسلامیات) ایم-اے (پنجابی)

## الشيخ الكبير (۱) شيخ الاسلام (۲) بهاء الدين ابو محمر زكريا ملتائي "

شیخ المشائخ، قطب زمال، غوث جمال، زبدة الاتقیاء، قدوة الاصفیاء، فلامته الاولیاء، عارف ربانی حفرت شیخ الاسلام بماء الدین زکریاً (المعروف به بدرالمشائخ غوث بماء الحق والدین زکریاً) برصغیر پاک و مهند کا اکابر اولیاء میں سے ہیں۔ بیک وقت حافظ، قاری، مفر، محدث، ققیمہ، عارف، ولی، عالم، فاضل اور سیاح سب کچھ سخے۔ برصغیر پاک و مهند میں سلملہ سرور دیہ کے بانی ہیں۔ نہ صرف پاک و مهند بلکہ آپ ایشیاء بھر کے اعاظم اولیاء میں شار کئے جاتے ہیں۔ پورے براعظم میں آپ کے کمالات و کرامات کا شہرہ تھا۔ آپ کا خاندان ایک عرصہ دراز تک برصغیر پاک و مهند میں مہتم بالثان تبلیغی خدمات انجام دیتا رہا۔

ملتان کے صوفیاء میں سب سے زیادہ شہرت حضرت بہاء الدین ذکریا ملتانی کو حاصل ہوئی۔ ایک تو اس وجہ سے کہ ان کے مریدوں اور ہدایت یافتہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ دو سرے اس لئے کہ ان کو سیای طور پر اقتدار حاصل رہا اور ان کے تعلقات بادشاہوں اور حکمرانوں کے ساتھ رہے۔(۳) لیعنی آپ ان بزرگوں میں سے تھے جو فر بہ اور سیاست کے ملاپ کے لیے حکمرانوں سے تعلقات بزرگوں میں سے تھے جو فر بہ اور سیاست کے ملاپ کے لیے حکمرانوں سے تعلقات ویت قائم کئے رہے۔ اس طرح ایک طرف تو وہ حکمرانوں کو فر بہ کی اعانت دیتے رہے۔ دو سری طرف خود بھی سیاسی طور پر مقدر رہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہے۔ بطور صوفی بھی ملتان میں ان کی ولائت قائم رہی۔ مختلف صوفیاء نے ان کی رہے۔ بطور صوفی بھی ملتان میں ان کی ولائت قائم رہی۔ مختلف صوفیاء نے ان کی

سربرای اور ولایت کو قبول کیا۔

ضاء الدین برنی کے مطابق " شیخ بهاء الدین زکریا کو سالکوں اور خدا ملبوں میں "سفید باز" کہتے تھے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ جس مخص نے بھی ان کے بازوؤں سے خود کو باندھ لیا وہ خدا تک پہنچ گیا۔"(")

حبونب

تمام تذكرہ نگار اس بات پر متفق ہیں كہ حضرت شخ الاسلام بماء الدین زكریا قدس سرہ نسبا قریش ہیں۔ كم معظمه كے رہنے والے تھے۔ حضرت شخ كے نامور خليفہ مخدوم سيد جلال بخارى نے اس امر پر برے فخرو مبابات كا اظمار كيا ہے كہ "ميرے مرشد كے آباء و اجداد عرب كے رؤسا اور شرفاء میں سے تھے۔ اور حب ونسب كے اعتبار سے لوگوں میں ممتاز اور مفرد تھے كيونكہ قریش النسل تھے۔ اور ان كا نسب حضرت رسول خدا ما يكام كے نسب مبارك كے ساتھ جناب قصى بن كار ان كا نسب حضرت رسول خدا ما يكام كے نسب مبارك كے ساتھ جناب قصى بن كار سے مل جاتا ہے۔ "(۵)

نب نامہ بالا سے واضح ہو گاکہ حضرت غوث العالم قریشی اسدی ہاشمی ہیں اور جن کا نب حضرت سرور کا نئات مالی کے ساتھ سولہویں پشت یعنی حضرت ہاشم میں ملتا ہے۔"(2)

یہ قدیمی نسب نامہ سجادہ نشینوں کے خاندان میں پشت در پشت چلا آ رہا ہے جس کی تقدیق اکثر کتب معتبرہ قدیمہ سے اور بزرگوں سے ہوتی چلی آئی ہے۔ بعض کتابوں میں درج ہے: "آپ کا سلسلہ نسب اسد قریشی تک پنچتا ہے اور امیرالمومنین حضرت علی مرتضلی کرم اللہ وجہ 'آپ کے جد مادری ہیں۔"(۸) یعنی

"آپ ہاشمی ہیں اور آپ کے ہاشمی ہونے میں کوئی شک وشبہ نہیں۔"(٩)

"پنجاب چیف اور پنجاب گزییر (ملتان ڈسٹرکٹ) اور کننگھم کی ربورٹ میں حضرت بہاء الحق کو اسدی الهاشمی ظاہر کیا گیا ہے۔ محمد شاہ اور نادر شاہ کے ایک مشترکہ اعلانیہ میں جس پر ۱۵۱ھ کی تاریخ خبت ہے اس میں بھی آپ کو اسدی الهاشمی شلیم کیا گیا ہے۔ "(۱۰)

پروفیسر مولوی محمد شفیع مرحوم سابق پر نسل اور بنتل کالج لامورنے اپنے مقالہ (۱۱) "الشیخ الکبیر بهاء الدین زکریا ملتانی" میں بھی آپ اسدی ہاشمی تشلیم کیا

"خلامته العارفين" (۱۲) ميں ہے كہ شخ جلال الدين بخارى بو چاليس سال اك شخره نسب بشرح ذيل تك شخ الاسلام بهاء الدين زكرياً كى خدمت ميں رہے آپ كا شجره نسب بشرح ذيل بان كرتے ہيں:

"غوث عالم شخ بهاء الدين زكريا بهاء الحق بن شخ محمد غوث بن شخ ابو بكر بن شخ محمد علان الدين بن سلطان على قاضى بن شمس الدين محمد بن الحسين بن عبد الله بن المطرب بن خزيمه بن خازم بن محمد بن المطرف بن عبد الرحيم بن مبار بن المطلب بن اسد بن عبد العزى بن قصى - "

"خلاصتہ العارفین" اصل میں تین ملفوظات کا مجموعہ ہے اس کے مولف کا علم نہیں کہ کون ہے؟ اس میں اکثر روایتیں دیو مالائی نوعیت کی ہیں۔ اس کے مختلف علمی نسخ پائے جاتے ہیں اوران میں مرضی کے مطابق تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ مثلاً شجرہ نسب کے سلمہ میں بعض نسخوں میں امیر مہیار بعض میں ہبار' کسی میں عیاض اور کسی میں عیار لکھا گیا ہے۔ "(۱۳)

پیرزاوہ محمد حسین کتاب "عجائب الاسفار" (ترجمہ سفرنامہ ابن بطوطہ) کے صفحہ کے میں رقم طراز ہیں کہ "ملتانی قریش اپنا نسب اس طرح بیان کرتے ہیں۔ مہیار بن اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی۔ لیکن اس میں کلام ہے کیونکہ اسد بن ہاشم کے فقط ایک بیٹا حنین (۱۳) اور ایک وخر فاطمہ تھی جو حضرت علی کی والدہ ماجدہ تھیں۔ حنین کی نسل نہیں چلی۔ آپ ہاشم کے پچا عبدالعزی کے فرزند اسد کی نسل

ے ہیں۔" ابن قنیبہ نے اپنی کتاب "المعارف" میں لکھا ہے کہ عبد المطلب کی اولاد کے سوا دنیا میں کوئی ہاشمی نہیں۔ عبد المطلب بن ہاشم سے ہاشمی نسل چلی۔ ہاشم کے باقی بیٹے مقطوع النسل تھے۔ یمی نظریہ "تاریخ الخمیس" اور "روشتہ الاحباب" کا بھی ہے۔

صاحب "انوار غوفي" (ص ١١ ٥١) رقم طرازين: "بعض مورفين نے اس میں غلطیاں کی ہیں۔ چنانچہ سے عین الدین بیجابوری نے اس طرح لکھا ہے کہ مهيار بن اسود بن عبد المطلب بن اسد بن عبد العزى بن قصى - بيجابورى صاحب كابير خیال بیجا ہے۔ کیونکہ بہت قدیمی نسب نامہ جو اس خاندان میں چلے آتے ہیں ان کی تقدیق اکثر کتب معترہ قدیمہ سے اور بزرگوں سے پشت بہ پشت ہوتی چلی آئی ہے۔ ان میں ای طرح درج ہے جیسا کہ خاندانی نب نامہ میں و کھلایا گیا لیخی مہیار بن اسد بن ہاشم بن عبد مناف - ایک جلد کتاب "خلامته العارفین" کی قلمی زمانه قدیم سے مولف کے خاندان میں ترکات قدیمہ میں موجود ہے۔ اس کے تمام اندراجات کی تقدیق بیل و بعد کی کتابوں سے اور اقوال مشہور عامہ سے جو یہاں کے لوگ پشت بہ پشت سنتے آئے ہیں ہو چکی ہے اور اس کے سیحے ہونے میں بھی کسی کو کلام نہیں ہوا۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ مولف نے یہ لفظ ساکہ یہ خاندان بی ہاشم نہیں۔ چنانچہ کتاب مذکور کی پہلی جلد میں لکھا ہے کہ جب والد بزرگوار حضرت غوث العالم كے شربامہ میں تشریف لے گئے تھے اور وہاں حضرت سینے علیہ الرحمت نے جو حضرت غوث الاعظم شاہ عبدالقادر گیلائی کی اولاد میں سے تھے۔ اپنی وخز نیک اخر كے رشتے كيلئے كما تھا اور حضرت نے سكوت اختيار كيا تو يشخ موصوف نے بہ صفائي باطن معلوم كركيااور فرماياكه تم بهي بن باشم بو اور بم بهي بن باشم بي- مخلف قبائل کا ہونا کوئی امر مانع نہیں۔ اس پیوند کو منظور کرو۔ حضرت مینے عیسیٰ علیہ الرحمتہ ایے بزرگ عالم باخر کوئی بات بے جوت زبان سے نہیں نکال کتے۔ اساد قدیمہ جو زمانہ سلف سے بہ ثبت مواہیر اکابر اعظم بطور تبرکات بزرگوں سے وست بدست چلے آتے ہیں۔ وہ بھی غلط نہیں ہو سے۔ بزرگان دین غلط بیانی سے مبرا ہوئے. ہیں۔ ان کو کیا ضرورت واقع ہو سکتی تھی۔ کہ اگر بنی ہاشم نہ ہوتے تو اینے آپ کو

بی ہاشم میں وافل کرتے اور تھوڑی ی بات کے واسطے اس قدر الزام اٹھاتے۔ قریش کاعالی نب ہونا اور انساب کا جناب سرور کا کنات صلم سے پیوست ہونا تو خود انسیں کی تحریرات سے ثابت ہے۔ جن کو ہمارے خاندان کے بنی ہاشم ہونے میں كلام ہے۔ اگر يہ سلمہ چوتھي پشت ليني حضرت ہاشم تك بقول ان كے نہيں تو ايك دو پشت اور اوپر تو انہیں کے قول سے بھی ثابت ہے۔ اس فرق کے واسطے بزرگان وين غلط تحريرات چھوڑ جاتے۔ معاذ اللہ۔ ہرگز نہيں۔ حضرت غوث العالم كا خاندان لاریب پی ہاشم ہے۔ مورخوں اور ساحوں کا کیا اعتبار ہے۔ ان میں سے کوئی تو ایک امر کی بات کھے بیان کر دیتا ہے۔ دو سرا اس کی بابت اس سے مخلف روایت کر تا ہے۔ چنانچہ کتب تواریخ کو مقابلہ کرنے سے ایس نظریں بہت پائی جاتی ہیں جس سے باخر لوگ اور صاحبان مطالعه بخوبی واقف ہیں۔ اور الی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں جیسی کہ ابن بطوط نے حضرت مین رکن الدین کو مین صدر الدین کھا ہے۔ حالا تک يه هخص بردا محقق اور نهايت صحيح لكھنے والا سمجھا جا تا ہے۔ پس ويگر مور خين و سياحال بھی آخر انسان تھے۔ اگر انہوں نے بھی اس قتم کی غلطیاں کی ہوں تو کیا عجب ہے۔ ان کی تحریر میں ایبا قطعی ثبوت نہیں ہو سکتا کہ شائبہ شک سے مطلق مبرا ہو۔ نہ ان كے كلام كو بزرگان دين كے كلام ير ترجح دى جا كتى ہے۔" مزيد بر آل رسول اكرم" كى يە مديث مبارك بى كافى ہے "جس فخص نے اپنے باپ كے سواكى دو سرے مخص کو جان ہوجھ کر اپنا باپ ظاہر کیا اس پر جنت حرام ہے۔" (سنن ابی داؤد ص

#### يرصغيرين آمد

تمام تذكرہ نگار (جن میں فرشتہ 'جمالی' مفتی غلام سرور لاہوری بھی شامل ہیں) تنگیم کرتے ہیں کہ «حضرت شیخ بہاء الدین زکریا کے جدبزرگوار کمال الدین علی شاہ قریثی کمہ معظمہ سے خوارزم میں آئے اور وہان سے شہرملتان میں جو اس وقت «قبہ الاسلام» مشہور تھا' تشریف لائے اور یہیں سکونت اختیار کی۔ "صاحب «منبع البرکات» (بحوالہ ملفوظ شیخ شمس الدین) کا یہ خیال ہے کہ

امير آج الدين المطرف كو بنواميه كے آخرى حكمران مروان الحكم (المتوفى ١٣١ه) في بيعت پر مجبور كيا مگر آپ عباى دعوت بين امام ابرا بيم بن محمد بن على بن عبدالله بن عباس عم رسول الله طابيع كے ہاتھ پر بيعت كر چكے تھے۔ آپ پہلے تو مروان كے حكم كو ثالت رہے۔ مگر جب اس نے زيادہ تقاضا كيا اور حالات بركنے شروع ہوئے تو آپ معد اہل و عيال ہجرت كر كے الجبال جواب خوارزم كملا آئے، كم معظمه سے آكر اقامت پذير ہو گئے۔ امير آج الدين المطرف اور ان كى اولاد بانچويں صدى ہجرى تك ايك آزاد اميركى حيثيت سے يمال منصرف و اقامت كنيں مدى ہجرى تك ايك آزاد اميركى حيثيت سے يمال منصرف و اقامت كنيں مدى ہجرى تك ايك آزاد اميركى حيثيت سے يمال منصرف و اقامت كنيں

چھٹی صدی ہجری میں تا تاری حملوں کی وجہ سے ترکتان خراسان اور ایران سے بہت علاء 'صلحاء اور صوفیا پنجاب میں آگر آباد ہو گئے تھے۔ چنانچہ آپ کے دادا حضرت کمال الدین شاہ ابو کر بھی خوار زم سے آگر کوٹ کروٹر میں قیام پذیر ہوئے ہوئے پھر پچھ عرصہ کے بعد ملتان آگر قیام پذیر ہوئے۔ ابن بطوطہ نے شخ بہاء الدین " کے پوتے شخ رکن الدین " خ رکن الدین بن شخ میں الدین بن شخ بہاء الحق سے نا تھا کہ یہ خاندان عرب سے مجمد بن قاسم کے ہمراہ سندھ آیا تھا اور فنچ کے بعد سندھ ہی میں بس گیا۔ اس خاندان کے پچھ افراد سندھ سے حجاز کو واپس سندھ ہی میں بس گیا۔ اس خاندان کے پچھ افراد سندھ سے حجاز کو واپس ہوئے۔ (۱۵) "انوار غوشیہ" (ص ۱۲) میں لکھا گیا ہے۔ "اس میں شک نمیں کہ ہمارے اجداد میں سے چند بزرگ مجمد بن قاسم کے ہمراہ تھے۔ گر سندھ میں رہ جانا ہاں بطوطہ کی غلطی ہے۔" فرشتہ نے لکھا ہے کہ بماء الدین کے دادا کمال الدین ابن بطوطہ کی غلطی ہے۔" فرشتہ نے لکھا ہے کہ بماء الدین کے دادا کمال الدین قریش کہ معظمہ سے خوار زم میں آئے اور وہاں سے ملتان میں آئے۔

مولانا سید ابوظفر ندوی کی کتاب " تاریخ سندھ" (ص ۳۵۸) میں مولانا
سید سلیمان ندوی کی مشہور کتاب "عرب و ہند کے تعلقات " کے حوالے سے لکھتے
ہیں: "ایک اور خاندان اہل علم کا الور (ارور) میں آباد تھا۔ جن کے نفوس قدسیہ
سے آج تک لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں ' یہ شیخ بماء الدین زکریا ملتانی کا قبیلہ ہے ' جو
دو سری صدی ہجری میں سندھ آکر آباد ہو گیا۔ آپ کا قبیلہ بہاری اسدی (قریش)
ہے۔ غالبا " کچھ دنوں کے بعد سکھر کے علاقہ میں محمد تور نامی قصبہ میں جا بیا اور پھر

پانچویں صدی کی ابتداء مین وہاں سے منتقل ہو کر ملتان چلا آیا۔ " تاریخ طاہری کے مصنف نے بتایا کہ شخخ بہاء الدین سندھی تھے اور سمہ قوم نے پہلے محمد تور کے بتاہ ہونے کے بعد سکور (موجودہ سکھر) کے پرگنہ میں جو محمد تور نے آباد کیا تھا وہ وہیں کے رہنے والے تھے۔ "

"انوار غوفي" (ص ٢٨٩ - ٢٢٨) يس بى تحريب: "بي خاندان ابتدا يس زمانه سلف سے مكم معظمه كا متوطن تھا۔ اس ميں سے ايك بزرگ امير آج الدين قريب خوارزم ملك تركتان جواب خيوا كے نام سے مشہور ہے۔ بجرت كر گئے شے اور وہيں سكونت اختيار كى۔ بيہ خاندان زمانه سلف سے بميشہ معزز اور مقتدر رہا ہے۔ كونكه شجاعت اور سخاوت اور فضل و كمال بين اس خاندان كے بزرگ بيعويل ہوتے تھے۔ چانچه خوارزم ميں بھى امير آج الدين كى اولاد بڑھی۔ اور اكابر خاندان نے وہاں ہر طرح سے نام پيداكيا۔ امنيت قائم ركھنے اور ملك ميں دين اسلام كيرائے ميں خلق اور سلاطين وقت كى امداد كرنے سے جاگيرات اور منصب حاصل كيرات اور مراكي عمد ميں سلطنت كے كاروبار ميں اركان اعظم رہے۔ چنانچہ امير تاج الدين سے سلطان ابابكر تك ملک كے واليان رياست ميں سے شار ہوتے تھے۔ اور جو اور خلفاء اور شاہان وقت كى طرف سے خطابات امير و سلطان پاتے تھے۔ اور جو بزرگ علم دين كى طرف توجہ فرماتے تھے علماء اور مشائح كبار كے درجے كے ہوتے سے۔ ان بزرگوں كے دونوں فتم كے كارنا ہے اور قص بہت طوبل ہیں۔

امیر تاج الدین کی اولاد میں سے ایک بررگ سلطان حین نام جو معاونین و رفقاء سلطان محمود و بہتگین غزنوی میں سے تھے۔ اس کے تیرے حملے کے وقت اس کے ہمراہ ہند میں تشریف لائے۔ اور بعد کے حملوں اور غزوات میں بھی شریک رہے۔ جبکہ سلطان محمود نے سرحد پر جا بجا اپنے قلعے اور چھاونیاں قائم کیں تو از انجملہ ایک قلعہ کوٹ کمرو ژ(۱۲) کو بھی قرار دیا۔ اور اس کی حکومت شیخ حیین المقلب بہ سلطان حیین رحمتہ اللہ علیہ کودئی اور جناب موصوف وہاں اپنے بھائیوں اور رفیقوں سمیت متوطن ہوئے۔ اس وقت سے وہاں ان کی اولاد آس باس کے قصبات میں بھی تی رہی اور بعض بزرگ ملتان میں بھی آ ہے۔"

"ملتان اور سندھ چو تھی صدی ہجری کے آخر میں قرمطیوں کا روز تھا۔
محمود غزنوی نے ملتان فتح کر کے اپنی سلطنت میں ملا لیا اور غالبا" ای کے ہاتھوں
سندھ کے قرملی حکام کا خاتمہ ہوا۔ انہوں نے پھر سراٹھایا تو مجمد غوری نے اے۵ھ
سندھ کے قرملی حکام کا خاتمہ ہوا۔ انہوں نے پھر سراٹھایا تو مجمد غوری نے اے۵ھ
کا ہمہ گیر انثر موجود تھا۔ لوگوں کے عقائد کی تھیج کا کام ابھی باتی تھا۔ یہ وہ کام تھا جو جناب شخخ الاسلام اور شخخ فریدالدین جسے بزرگوں کے ہاتھوں انجام پایا۔"(کا)

ملتان اس زمانے میں اسلامی علوم و فنون کا مرکز تھا۔ باشدگان ملتان نے حضرت کمال الدین علی شاہ قریش کے زہد اتھا اور کمالات باطنی کو دکھ کر آپ کا نمایت اعزاز و اکرام سے استقبال کیا اور سلسلہ بیعت میں داخل ہونا شروع کیا۔ یمال ان کے فرزند وجیہ الدین محمہ تولد ہوئے جو نیک نفس اور فرشتہ خصلت جوان سے ان کی شادی مولانا حمام الدین ترفدی کی لڑی بی بی فاطمہ سے ہوئی۔ حمام الدین ترفدی این متاز فرد سجھتے جاتے ترفدی این متاز فرد سجھتے جاتے تھے اور چگیز فان کی تاخت و آج سے وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے۔ ملتان کے قریب قلعہ کوٹ کروڑ (جس کو سلطان محمود غزنوی نے فتح کیا تھا) میں اقامت گزیں تھے۔ مولانا وجیہ الدین بھی خرکے ساتھ قلعہ ہی میں رہنے گئے۔ یہیں حضرت شخ تھے۔ مولانا وجیہ الدین بھی خرکے ساتھ قلعہ ہی میں رہنے گئے۔ یہیں حضرت شخ شاء الدین زکریا کی ولادت باسعادت ہوئی۔

"منع البركات" اور صاحب "انوار غوفيه" "ظلامته العارفين" كے حوالے علمه علم كرير كرتے بيں كه حضرت شخخ بهاء الدين ذكرياً كى والدہ ماجدہ بى فاطمه عضرت شخخ بهاء الدين ذكرياً كى والدہ ماجدہ بى فاطمه عضرت شخخ عليلى (جو حضرت غوث الاعظم پيران پير محى الدين سيد عبدالقادر جيلائى كى اولاد ميں سے شے) كى دختر نيك اختر تھيں۔

"خلاصته العارفين" (قلمی) (مملکوکه پنجاب يونيورش لائبريری ميں ان کا شجرہ اس طرح ہے۔ فاطمه بنت عيلی بن عبداللطيف بن محمد بن عبدالله بن احمد بن محمد بن عبدالله بن احمد بن محمد بن عبدالقادر جيلائي ۔ اس روايت کی تقديق نہيں ہو سکی بلکه ذيادہ مور خين نے اس کی ترديد کی ہے کيونکہ وہ کہتے ہيں کہ سيد عبدالقادر جيلائی کے ميون ميں سے عبدالقادر جيلائی کے ميون ميں سے عبدالجار عيلی محمد کي اور موی عمر محمد ردہ کر فوت ہوئے۔

جب انہوں نے شادیاں ہی نہیں کیں تو اولاد کمال سے آئی؟ جدید تحقیق سے دریافت ہوا ہے کہ عیلی، کیل نے شادیاں کیل اور اولاد بھی ہوئی۔(۱۸)

خزینة الاصفیاء ' تاریخ فرشته ' سیرالعارفین ' حدیقة الاسرار ' اور مراة الاسرار کابیان ہے کہ حضرت بهاء الدین ذکریا ؓ کی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ ' مولانا حمام الدین ترندی کی صاجزادی تھیں۔ یہ تحریر کرتے ہیں کہ کمال الدین علی شاہ نے الدین ترندی کی صاجزادی محمد غوث کی شادی قلعہ کروڑ کے معزز شخص مولانا حمام الدین ترندی کی صاجزادی سے کردی۔

حضرت بماء الدین زکریا ملتانی کے مندرجہ ذیل اشعار (۱۹) ان کے والد ' والدہ اور نھال کی جانب صاف وضاحت کرتے ہیں:

شاه محمد غوث پرم فاطمه مادر مرا شاه جیلان است جدم از طرف مادر مرا

اس شعر میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے والد محرم کا نام شاہ محمہ غوث اور والدہ محرمہ کا نام فاطمہ ہے اور ننہال کا تعلق شاہ عبدالقادر جیلانی ہے۔ لیکن اس بات کا واضح جوت نہیں مل سکا کہ بیہ اشعار واقعی انہیں کے بیں یا ان سے منہوب کئے گئے ہیں۔

مختریہ ہے کہ آپ کے آبا و اجداد کا تعلق قریش مکہ کے معزز قبیلہ "
القریش الاسدی ہاشمی" سے تھا۔ آپ کے دادا حضرت کمال الدین علی شاف" کمہ
معظمہ سے خوارزم تشریف لائے اور پھر وہاں سے ملتان تشریف لائے۔ حضرت
کمال الدین علی شاہ نے ملتان میں اپنے صاجزادے حضرت وجیہ الدین کی شادی قلعہ
کوٹ کروڑ میں کر دی۔ تا تاریوں کے حملہ کی وجہ سے یہ خاندان کوٹ کروڑ میں
مقیم ہو گیا۔ یہیں بماء الدین ذکریاء" پیدا ہوئے۔ ہمیں اختلاف میں پڑنے کی
ضرورت نہیں۔ بمرطال آپ سادات قریش میں سے ہیں۔ اور آپ کی ذاتی بزرگ
مطم ہے۔ آپ اسلام اور مسلمین کے لیے باعث فخر ہیں۔ نسب میں رفخے ڈالنے
مطرورت نہیں۔ برگوں کا ذاتی تقدس قابل احرام ہے۔

- ا"- آپ کے مریدوں میں سے افخرالدین عراقی ان کو قطب زمان ' غوث حق ' شخ ربانی ' بهاء الحق والدین لکھتے ہیں اور امیر حینی ہروی نے "شخ ہفت اقلیم قطب اولیاء " اور مفخر لمت بهای شرع و دین " لکھا ہے۔ ازروی "اخبار الاخیار " دبلی ۱۹۰۹ ہے ساتھ ص ۲۲ " ازکار ابرار " (آگرہ ۱۳۲۱ ہے) ص ۵۲ سے معلوم ہو آ ہے کہ سب سے پہلے حضرت سنخ شکر" نے خط میں آپ کو "شخ الاسلام" لکھا۔ ازروی دیباچہ " الاوراد" میں آپ کے نام کے ماتھ " الشیخ الکبیر" تحریر ہے۔
- "- ڈاکٹر شیم زیدی کھتی ہیں "حضرت شخ بماء الدین زکریا دربار کے ساتھ رابط استوار رکھتے اور امراء و حکام کے ساتھ ان کی آمدورفت تھی (ہو سکتا ہے کہ حضرت خود بھی تشریف لے جاتے ہوں) (احوال و آثار شخ بماء الدین زکریا ملتانی و ظلامتہ العارفین" ص ۳۸ مطبوعہ انتظارات مرکز تحقیقات فاری ایران و پاکستان ۱۹۷۴ء۔
- ۳- تاریخ فیروز شابی (اردو ترجمه) مترجم و اکثر سید معین الحق ص ۵۰۸ مرکزی اردو بورو لامور بار اول اکتوبر ۱۹۲۹ء-
- ۵- (i) انوار غوفیه از مخدوم حن بخش من ۱۳ محد خرالدین صایر تاجر کت مان داد. ۱۹۰۹ می ۱۳۰۰ می از ۱۳۰۰ می ۱۳۰۰ می ۱۳۰۰ می ۱۳۰۰ می از ۱۳۰۰ می از ۱۳۰۰ می از ۱۳۰۰ می ۱۳۰۰ می از ۱۳۰۰ می از ۱۳۰۰ می ۱۳۰۰ می از ۱۳۰ می از ۱۳۰۰ می از ۱۳۰ می از ۱۳
- (ii) احوال و آثار شخ بماء الدين زكريا ملكاني ظلامت العارفين از دُاكِرْ هيم زيدى ص ١٢٥-
- ۲- بعض کے نزدیک کمال الدین علی شاہ بی ابو بر ہیں۔ (مقالات مولوی محر شفیع جلد پنجم ص ۱۳۸۔ مجلس ترقی اوب لاہور ۱۹۸۱ء)
  - ٧- انوار غوهيه- از حسن بخش ص ١١٠ كتب خانه صاير ملكان ١٩٠٩ء
- ۱ اخبار الصالحين (حصد اول) عالى جناب نواب معثوق يار جنگ بهادر من ۲۹۸ ما ۱ معثول يار جنگ بهادر من ۲۹۸ ما ۱ معثم سنيم پريس حيدر آباد د كن ۱۳۵۳ه ما ۳۸ سيرالاولياء (فارى) ص ۳۸ ما
- 9- مالک السا کین جلد دوم ص ٥٠٥ بحواله خم خانه تصوف از دُاکثر ظهور الحن شارب من سام صابری دار الکتب لا بور ١٩٨٠ء-
- ١٠- مقالات مولوی محمد شفيع جلد پنجم مرتب احمد ربانی ص ١٩٥٠ مجلس ترقی اوب لا بور

-61911

اا- الضا"-

۱۱- خلامت العارفين اليف واكثر شيم زيدى ص ١٢٥ '١٢٨ 'انتشارات مركز تحقيقات قارى اران ياكتان ١٩٤٣-

تمام کتابوں میں وہی شجرہ نب ورج کیا گیا جو "خلامتہ العارفین" میں لکھا گیا ہے ' عالاتکہ اس کتاب کا مصنف یا مولف کا پتہ نہیں کون ہے؟ ایبا و کھائی ویتا ہے کہ بیہ شجرہ نب ورست نہیں ہے۔ تمام مور خین اور مولفین نے ای شجرہ نب کو بنیاد بنایا ہے۔ اس کو اس لئے بھی تتلیم نہیں کیا جا سکتا کہ جس کتاب کا مصنف ہی کوئی نہ ہو اس کے بیان کی صحت کا کون ضامن ہو سکتا ہے۔

اا۔ جمعرة النساب العرب از ابی محد علی بن احمد بن سعید بن حزم الاندلی (مطبوعہ وارالمعارف قاہرہ ۱۹۸۲ء) ص ۱۱ میں حنین کے بیٹے کا نام عبداللہ درج ہے (عبداللہ بن طبح)

بن حنین بن اسد بن ہاشم)

١٥- عاتب الاسفار (سفرنامه ابن بطوطه ترجمه مولوي محر حسين والى ١٩١٨)

اس قصبے کا نام پہلے والئی ملک کے نام پر دیپال تھا گر جب سلطان محمود غزنوی نے اے فتح کر لیا تو اس جاد میں ان کے ساتھ آنے والے ایک بزرگ فیخ حین نے جنس سلطان نے یماں کا حاکم مقرر کیا تھا' اس جگہ سورت مزمل ایک کروڑ بار ورد کی۔ جس کی وجہ سے اس کا نام ہی کوٹ کروڑ پڑ گیا۔ (روزنامہ امروز' سا دسمبر کی۔ جس کی وجہ سے اس کا نام ہی کوٹ کروڑ پڑ گیا۔ (روزنامہ امروز' سا دسمبر ۱۹۸۰ء مضمون: پروفیسر بشیر احمد ملک)

١١- مقالات (ويي وعلى) حصه اول از مولوى محمد شفيع ص ٢٩٨-

۱۸- الشیخ عبدالقادر گیلانی (حیات- آفار) تالف یونس الشیخ ابراہیم السامرانی- الشیخ عبدالقادر الگیلانی نے (مطبوعہ بغداد) میں (ص ۱۲ میں) تحریر ہے کہ عیلی بن الشیخ عبدالقادر الگیلانی نے شادی کی اور اولاد بھی ہوئی۔

١٩- انوار غوفيه از مخدوم حس بخش ص ١٢٠٠ ملكان ١٩٠٩ء-

C

# حضرت بهاء الدين زكرياكي ابتدائي زندگي

پدائش

آپ کے س ولاوت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ (۱) تذکرہ باء الدین ذکریا ملائی از نور احمد فریدی ص ۲۰۰ (۲) سرالعارفین ص ۱۱۱ (۳) اولیائے مان از بشرحین ناظم ص ۱۱- (۳) تواریخ مان از عیم چند 'ص ۲۷-(۵) نزمت الخواطر على ٢٣٢- (٢) تذكره اوليائے مند از مولوى عبد الرحمن چشى ، ص ۱۳۱۱ مطبوعه نو کشور ۱۹۱۳ - (۷) خلامته الاحباب (قلمی) ص ۱۷۷ - (۸) سفینة الاولياء (قلمي نسخه) ص ٢٧١ مرقومه يار محمد مريد حفرت خواجه حافظ غلام حن شهيد ۳۰ رمضان المبارك ۱۲۸۰ه --- ان سب كتابول كے مطابق آپ كاس پيدائش ٢٢ رمضان ٢٧٥٥ م ج جبك مرات الاسرار (جلد دوم) ص ١٣١١ مرقع ملتان از اولاد على گيلاني 'ص ٢١٢ ـ اور آئين اکبري از ابوالفضل 'ص ٢٠٧ (مطبوعه نو کشور لکھنو ١٨٨١ء) كے مطابق ٥٢٥ه 'اخبار الاخيار 'ص ٢٢٢ كے مطابق ٢٥٥٥ اور تاريخ سنده از اعجاز الحق قدوى من ٢٥٠- صديقت الاولياء ص ٢٩ تحفته الابرار از نواب مرزا آفاب بیک ص ۸ (مطیع رخوی دیلی ۱۳۲۳ه) اور منع البركات (اردو ترجمہ از مخدوم عبد الرشید تقانی) ص ۹۹ (مطبوع صادق الانوار بماولیور ۱۹۱۵ع) کے مطابق ٨١٥٥ ع اور مديقت الاسرار في اخبار الابرار عل ١٩٠ كے مطابق ١٩٥٥ ورج ہے تذکرہ مشائح کرام از کر قاسم فرشتہ ص ۲۰ کے مطابق ۱۸۵ھ ہے۔ لین اکثریت نے ۲۲۵ه می کو قبول کیا ہے۔

آپ کی تاریخ ولاوت ' ۲۷ رمضان المبارک ۵۹۲ کو بروز جمعہ صبح کے وقت بمقام کوٹ کروڑ (ضلع مظفر گڑھ) بتائی جاتی ہے۔ آپ کا نام بماء الدین 'کنیت ابو محمد ہے بعض نے آپ کی کنیت ابو البرگات بھی لکھی (۱) ہے۔ مفتی محمود عالم ہاشمی "آپ کا نام زکریا 'کنیت ابو محمد لقب بماء الدین اور خطاب شیخ الاسلام بتاتے "آپ کا نام زکریا 'کنیت ابو محمد لقب بماء الدین اور خطاب شیخ الاسلام بتاتے

ایام رضاعت ہی میں آپ کی لوح پیثانی ہی سے ولایت اور غوشیت کے آثار و امكان مويدا تھے۔ يا يوں كئے كہ آپ مادر زاد ولى تھے۔ چونكہ آپ كى پیدائش ماہ رمضان میں ہوئی۔ اسلے جب تک شوال کا جاند نظرنہ آیا۔ حضرت نے دودھ نہ پا۔ جب آپ کے والد محرم کلام پاک کی تلاوت کرتے تو آپ دودھ چھوڑ کر نمایت توجہ سے سنتے تھے۔ یہ عالم دیکھ کر آپ کے گھروالے جران رہ جاتے۔ بچپن سے ہی آپ میں آثار بزرگی نمایاں تھے۔ آپ کے سجیدہ اطوار نے بچین کے ساتھیوں میں بھی آپ کو نمایاں کر دیا تھا۔ ابھی آپ کمتب ہی میں بڑھتے تے کہ ایک ون آپ نے فرمایا: "حق تارک و تعالی نے جب الست بربکم (ترجمہ: کیا میں تہارا رب نہیں ہول) فرمایا تھا' اس وقت سے اب تک کے واقعات مجھے اس طرح معلوم ہیں جسے میری آتھوں کے سامنے ہوئے ہیں۔"(٣) آپ کی تعلیم و تربیت پر آپ کے والدین نے کافی توجہ دی۔ آپ کی تعلیم چھوٹی عمرے شروع ہوئی۔ "ابھی حضرت بہت چھوٹے ہی تھے کہ سے محد غوث نے آپ کو مولانا نصیرالدین بلخی کے پاس برصنے بٹھایا۔"(٣) آپ کی طبع رسا اور ذہن خداداد کا بیا عالم تھاکہ سات سال کی عمر میں ساتوں قراتوں کے ساتھ کلام اللہ شریف حفظ کرکے قاری مشہور ہو گئے تھے۔ جب آپ کی عمربارہ سال ہوئی تو آپ کے والد محرم كاساير آپ كے سرے اٹھ گيا۔ " كچھ عرصہ آپ نے مان ميں گذاره اور یماں کے علماء اور مشائح کے آگے زانوئے اوب نہ کیا۔ مرور زمانہ نے ان حضرات كاكوئى نشان باقى نه كھا۔ کھ پت نہيں چاتاكہ وہ خوش نصيب اساتذہ كون تے؟ اور کمال جاکر پوند خاک بے؟ محلہ کڑہ (ملتان) کے اندر ایک مجد کے جنوبی جرة میں مولانا عبد الرشید كرماني كامقبرہ زيارت كه خلائق ہے۔ بيان كيا جاتا ہے كه یہ بزرگوار حضرت میخ الاسلام کے استاد تھے۔(۵) مروجہ علوم کی میمیل کی غرض ے خراسان ' بخارا' مدینہ منورہ اور فلسطین کے بوے بوے علمی مرکزوں کا سفرکیا۔

آپ کی سوان حیات اور دوران سیاحت سفرو حضر کے واقعات کے پیش نظریہ بات

پورے اعتاد اور اور مکمل یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ آپ گود سے لے کر

گور (قبر) تک حصول علم کے لیے سرگرم عمل رہے۔ اگر آپ کی کتاب زندگی کے

اوراق کا بنظر عمیق منطالعہ کیا جائے تو پتہ چاتا ہے کہ آپ نے خراسان ' بخارا ' مکہ
معظمہ ' مدینہ منورہ ' نجف اشرف ' بیت المقدس ' بغداد شریف اور دیگر شروں کا
کضن سفر محض علم اور حصول علم کے لیے کیا۔ سفرو حضر کے دوران روحانی فیوض و

برکات سے مستفیض ہوئے۔

#### خراسان اور بخار ا کاسفر

جب ملتان کے علاء سے استفادہ کر لیا تو پھر خراسان کا رخ کیا۔ مولانا جمالی کا بیان ہے "اپنے والد کی وفات کے بعد وہ وہاں سے خراسان چلے گئے۔"(۲) وہاں پہنچ کر سات سال تک بررگان دین سے علوم ظاہری و باطنی کی تخصیل کی۔ پھر بخارا جا کر علم کی جمیل کی۔ علم میں اس قدر کمال حاصل کیا کہ درجہ اجتماد کو پہنچ گئے۔ کاہدی مثاہدے اور مکاشفے میں بہت زیادہ مثق کی۔ ان کے اوصاف پندیدہ اور اور خصائل حمیدہ کی وجہ سے بخارا اور خراسان کے لوگ ان کو "بماء الدین فرشتہ" کما کرتے تھے۔ جلد ہی آپ کی شہرت خراسان اور بخارا کے گردو نواح سے فرشتہ" کما کرتے تھے۔ جلد ہی آپ کی شہرت خراسان اور بخارا کے گردو نواح سے فرشتہ" کما کرتے تھے۔ جلد ہی آپ کی شہرت خراسان اور بخارا کے گردو نواح سے خدمت میں حاضر ہوتے اور ان کے سینے میں جس قدر علم ہو تا دو تین دن میں اس کا خدمت میں حاضر ہوتے اور ان کے سینے میں جس قدر علم ہو تا دو تین دن میں اس کا مکاشفہ کر لیتے۔ پھر دو سرے استاد کے پاس پہنچتے اور جس قدر علم ان کے پاس ہو تا ماس کا کشف کر لیتے۔ اس طرح چار سو چوالیس باکمال اساتذہ کے آگے زانوئے اس کا کشف کر لیتے۔ اس طرح چار سو چوالیس باکمال اساتذہ کے آگے زانوئے تلکہ نہ تا ہے تا کہ خوال ہو بال کے باس دو ہزار سے زائد علمی کت جم ہو گئیں تھیں اس زمانہ میں جبکہ طباعت کا انظام نہیں تھا' دو ہزار کتب ایک بہت بڑوا علمی خزانہ تھا۔

انہوں نے بخارا میں نہ صرف اپنی تعلیم کو کمل کیا بلکہ ۱۵ سال تدریس اور افادہ علوم میں بھی مصروف رہے۔(۸) چنانچہ ہر روز ستر افراد علماء و فضلاء آپ

ے احتفادہ کرتے تھے۔ پڑکے نفس پڑکے نفس

جب آپ مخصیل علم ہے کی قدر فارغ ہوئے تو مجاہدہ اور نفس کئی کی طرف توجہ کی۔ اور لگا تار ہیں سال تک ایبا سخت مجاہدہ کیا کہ اس کی تفصیلات پڑھنے سے جرت ہوتی ہے۔ صاحب "خلاصتہ العارفین" لکھتے ہیں: "ایک دفعہ کی شخص نے آپ سے مجاہدہ کی بابت سوال کیا کہ کوئی واقعہ اپنے مجاہدہ کا بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے مجاہدہ اور محنت کی کیفیت بیان نہیں کرنی چاہیے۔ کونکہ اس میں غرور پایا جا تا ہے اور طالب کو خوف ہو تا ہے کہ کمیں اس کی کمائی دریا میں داخل ہو کر برباد نہ ہو جائے۔ گر پھر بھی آپ کی خاطر اتنا ظاہر کرنے میں تامل نہیں کرتا کہ یہ فقیر ہیں سال تک ایک چھٹانک پانی اور ایک چھٹانک روٹی پر روزہ افطار کرتا رہا ہے۔ یہ اونی سے اونی مجاہدہ ہے کہ مبتدی لوگ طبیعت کو قابو میں رکھنے کیلئے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مجھے تج کھبتہ اللہ کا شوق ہوا۔ گر ہر ایک قدم پر دو گانہ ادا کیا۔ اور پھر دو سرا قدم اٹھایا (قدم قدم پر دل نے سجدہ کیا)
قدم پر دوگانہ ادا کیا۔ اور پھر دو سرا قدم اٹھایا (قدم قدم پر دل نے سجدہ کیا)

آپ نے فرمایا کہ جس چیزی نفس آرزو کرے۔ اس چیزکو بیس سال تک اسے نہ دیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ بیس نے جو ابتدائی مجاہدہ کا ذکر کیا ہے۔ وہ در حقیقت میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ فقط ابتدائی مرحلہ ہے۔ ورنہ صاحب مجاہدہ سر سال تک نفس کو آب و دانہ سے محروم کر دیا کرتے ہیں۔ وہ البت صحیح تعریف مجاہدہ کی ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگ ہیشہ نفس کو عذاب میں رکھتے ہیں۔ اس فقیر نے جو کچھ کیا وہ محبت خانہ کعبہ اور اس کی عظمت کے سبب کیا۔ اور محف عنایت ایزدی و تائید غیبی سے خانہ کعبہ میں فائز المرام ہوا۔ ورنہ یہ ذرای تکلیف کیا تھی۔ اور بفضلہ تعالی جبل عرفات پر حضرت خصر علیہ السلام کی ذیارت سے کیا تھی۔ اور اس کی خدمت میں رہ کر استفادہ حاصل کر تا رہا۔ ان سے مشرف ہوا۔ تین سال تک ان کی خدمت میں رہ کر استفادہ حاصل کر تا رہا۔ ان سے سبتی حاصل کیا۔ اور اس کے بعد جدید احرام باندھ کر رسول خدا مائی کے روضہ سبتی حاصل کیا۔ اور اس کے بعد جدید احرام باندھ کر رسول خدا مائی کے روضہ سبتی حاصل کیا۔ اور اس کے بعد جدید احرام باندھ کر رسول خدا مقابل کیا۔ اور اس کے بعد جدید احرام باندھ کر رسول خدا مقابل کے روضہ سبتی حاصل کیا۔ اور اس کے بعد جدید احرام باندھ کر رسول خدا مقابل کی دوضہ سبتی حاصل کیا۔ اور اس کے بعد جدید احرام باندھ کر رسول خدا مقابل کی دوضہ سبتی حاصل کیا۔ اور اس کے بعد جدید احرام باندھ کر رسول خدا مقابل کیا۔ اور اس کے بعد جدید احرام باندھ کر رسول خدا مقابل کیا۔ اور اس کے بعد جدید احرام باندھ کر رسول خدا مقابل کیا۔

اقدس پر عاضر ہوا۔ پانچ سال (بعض تنخوں میں تین سال) یہاں رہ کر حضرت کے قدموں کی خاک پاک کی برکت سے انوار اللی کا ظاہری اور باطنی مشاہدہ کیا۔ ای پاک مقام سے ارشاد ہوا کہ سلطان العارفین امام المجبوبین حضرت شیخ شماب الدین "عمر سروردی کی خدمت میں عاضر ہو کر اپنا نصیب عاصل کرو۔ چنانچہ پھر نیا احرام باندھا اور حضرت پیرو مرشد کی خدمت اقدس میں عاضر ہوا۔ "

#### روضہ اقدی کی زیارت اور سیاحت

بخارا میں آٹھ مال تک تخصیل علم کے بعد آپ ج کیلئے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ وہاں سے روضہ اقدس کی زیارت کیلئے مدینہ منورہ عاضر ہوئے اور پانچ سال جوار رسول میں زندگی بسرکی اور روضہ مطمرہ کے مجاور بن کر ذکر و قکر میں گذارے۔ آئ مدت میں حضرت مولانا شخ کمال الدین محمد یمنی سے جو اپنے دور کے جلیل القدر محدث تھے۔ اور جنہوں نے پچھلے تربین سال تک حرم نبوی کی مجاوری کی تھی، حدیث پڑھی۔ ہر سال ج کے موقعہ پر مولانا کے ہمراہ مکہ کرمہ تشریف لے جاتے اور جی کے بعد مدینہ طیبہ واپس لوث آتے۔ جب حدیث کا علم ازبر کرلیا تو رسم کے مطابق مولانا سے حدیث پڑھانے کی سند عاصل کی۔ حدیث کی تعلیم سے فراغت کے بعد روضہ اقدس کے پاس تزکیہ قلب اور تصفیہ باطن کیلئے تعلیم سے فراغت کے بعد روضہ اقدس کے پاس تزکیہ قلب اور تصفیہ باطن کیلئے تعلیم سے فراغت کے بعد روضہ اقدس کے پاس تزکیہ قلب اور تصفیہ باطن کیلئے میں قبہ مبارک کے وائیں جانب ایک خاص مقام پر معتکف رہا کرتے تھے جو بعد میں میں قبہ مبارک کے وائیں جانب ایک خاص مقام پر معتکف رہا کرتے تھے جو بعد میں آب سے منبوب ہو گیا تھا۔

مدینہ منورہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے اور انبیاء علیم السلام بنی
اسرائیل کی قبور کی زیارت کی۔ اس کے بعد دمشق پنچ۔ یمال شہر کے باہر ایک
خوفناک ا ژدہا رہتا تھا جو بے شار آدمیوں کو ہلاک کر چکا تھا۔ جب آپ وہاں سے
گزرے تو ا ژدھا نے آپ پر حملہ کیا' حضرت نے اپنی چادر اس پر دے ماری۔
ا ژدھا مرگیا۔ اس نامراو نے بے شار آدمیوں کی جان لی تھی جب بیہ خبر شہر میں پنچی
تو لوگ جوق در جوق زیارت کو حاضر ہوئے۔ پانچ سال تک ومشق تک علاء اور

مثائخ آپ کے آگے زانوئے تلمذ اختیار کرکے استفادہ کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے سرفند کارخ کیا۔

#### ایک درویش سے ملاقات

ملفوظ حضرت سيد جلال الدين بخارى مين لكها ہے كه "حضرت جلال الدين" " اور حضرت غوث بهاء الحق زكرياً ايك دن بين عقد اور سلوك كى حكايات مو ری تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دن میں نواح سم قند میں مقیم تھا۔ اس مقام میں ایک غار تھی۔ اس میں ایک درولیش و اصلان حق میں سے دیکھا گیا جو عالم استغراق میں تھا۔ میں اس کی خدمت میں فیض عاصل کرنے کے واسطے جاتا رہا۔ بورے دو سال کے بعد وہ جوان ہوش میں آیا۔ میں آواب بجالایا۔ واصل بالانے فرمایا "تیرا آنا مبارک ہو کہ بہت تکلیف اٹھائی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ درویشوں کی خدمت میں رہے سے دونوں جمال کی مرادیں ملتی ہیں" پھر فرمایا " منتخ بماء الدین"! سنو تمیں سال ہو چکے ہیں کہ یہ فقیر بحر جلی میں متغرق ہے اور آئندہ روندہ کی کوئی خرنس ہے آج تماری خاطر میرے دوست نے عم دیا ہے کہ ہم کلام ہو کراین حالت سے اطلاع دوں۔ اے عزیز یاد رکھ۔ کہ درویش کے واسطے صحبت مخلوق سے زیادہ او رکوئی چیز زیادہ مضر نہیں۔ جتنا کوئی محلوق سے قریب تر ہو گا خالق سے دو تر ہوگا" یہ کما اور جس مصلا پر بیٹا تھا اے میری طرف سرکایا۔ پاؤل دراز کے اور کھ روپی میرے ہاتھ یر رکھا اور فرمایا "زاوراہ ہے۔ منزل دور کی ہے۔ اب تہيں جانا جاہے۔" ابھی يہ فقرہ يوری طرح سے إدا بھی نہ ہوا تھا كہ وہ ورويش نظر ے غائب ہو گیا۔" (انوار غوفیہ ص ۲۸-۲۷)

#### بغدادیں اور پیرو مرشد کے حضور

سمرفند سے بغداد تشریف لے آئے۔ بغداد میں حضرت پیران پیراور دیگر اولیاء اللہ کے روضوں کی زیارت کے بعد حضرت شیخ الشیوخ ابو حفص شہاب الدین سروردی رحمتہ اللہ علیہ کے حلقہ اردات میں داخل ہو گئے۔ مرشد کی ایک ہی توجہ سے سارے تجاب ہٹ گئے اور وہ جلوہ نظر آیا جو ہزاروں برس کی عبادت سے بھی

نصیب نمیں ہو تا۔ اٹھارہ ہزار عالم بے تجاب دکھائی دینے گئے۔۔۔۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت شیخ الثیوخ شماب الدین عمر سروردی ؓ نے دیکھتے ہی فرمایا "بماء الدین! دس سال سے میں تیری راہ دیکھ رہا ہوں۔ بڑی انتظار کرائی تو نے۔!"

اب آپ خرقہ خلافت کے منتظر ہوئے کہ دیکھیں کب عطا ہو آ ہے۔ "
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شخ بماء الدین ذکریا
قدس سرہ نے اپنے مرشد کے پاس صرف سترہ روز قیام فرمایا تھا کہ ان کو پیرو دھگیر
کی طرف سے ساری روحانی نعمتیں مل گئیں اور خرقہ خلافت سے بھی سرفراز کے
گئے۔ "(۹)

#### عطائے خرقہ كاواقعہ

كتابون مين(١٠) يه واقعه اس طرح ترير ب كه حفرت بهاء الدين ذكريا" نے خانقاہ سے السوخ میں عالم رویا کے اندر یہ واقعہ دیکھاکہ ایک قصر عالیثان میں حضور سرور كائنات صلواة الله عليه جلوه افروز بين - حضرت سيخ الثيوخ شهاب الدين حضور کے پائے مبارک یر سرر کھے ہوئے (بعض کتابوں میں لکھا ہے کے حضور کے وائيں ہاتھ كى جانب ہاتھ باندھے كوئے ہيں) اس كھر ميں طناب ورى) ير چند خرقے لئک رہے ہیں۔ ای اثناء میں حضور پر نور رسالت بناہ علیہ السلام نے شخ بہاء الدين ذكرياً كوطلب فرمايا- حضرت فينخ الثيوخ نے فيخ بهاء الدين ذكرياً كو ہاتھ سے بكر كربارگاہ نبوت میں قدم بوس كرايا حضور رحمتہ العلمين الميام نے حضرت شيخ الثيوخ كو اشاره فرماياكه ان فرقول مين ايك خرقه فيخ بهاء الدين زكرياً بهنا دو- فيخ الثيوخ نے علم كى تغيل كى۔ حضرت بهاء الدين زكرياً اس واقعہ كو خواب ميں ديكھ كر نمایت مرور ہوئے۔ اور خرقہ خلافت یانے کی امید آپ کے ول میں قوی تر ہو كئى۔ على الصبح حضرت بيخ الثيوخ نے حضرت بهاء الدين ذكريا كو اندرون خاند طلب فرمایا۔ آپ نے ویکھا کہ وہی مکان ہے اور ہر شے وہی ہے۔ جو شب کے خواب میں دیکھی تھی۔ حضرت شیخ الثیوخ مند مبارک سے اٹھے اور وہی خرقہ جس کی طرف حضور سرور عالم نے شب کو اشارہ کیا تھا' اتار کر آپ کو پہنایا اور مبارک

ے ارشاد فرمایا "بابا بماء الدین! یہ تہیں انخضرت ملی نے عطا فرمایا ہے میں ورمیان میں صرف ایک واسطہ ہون۔ خرقہ خلافت بغیر اذن حضور اکرم مانیا کے کی کو نہیں دے سکتا۔ جیسا کہ گذشتہ رات تم کو خود و کھلایا گیا ہے"

خواجه ماشول كارشك

جب شخ بهاء الدين ذكرياً كو حضرت شخ الثيوخ نے خرقہ ظافت عطا فرمايا ، تواس یر دو سرے مریدوں میں چرچے ہوئے۔ انہوں نے شکایت کی کہ ہم ایک مدت ے خدمت میں ہیں مر ہمیں وہ نعت نہ ملی جو ایک ہندوستانی ایک قلیل مت میں ماصل كركيا۔ شيخ الثيوخ كو معلوم ہوا كہ كھھ لوگوں ميں خرقہ ظافت كے متعلق رشک پیدا ہوا ہے۔ آپ نے بھری مجلس میں ارشاد فرمایا "تم لوگ تر لکڑی کی ماند ہوجس میں آگ بوی مشکل اور ور سے لگتی ہے۔ بہاء الدین ذکریا خلک لکڑی کی طرح بیں اور آگ خشک لکڑی کو جلد پکڑ لیتی ہے۔"(١١)

پرسب کوبلا کر ایک ایک کبوتر دیا اور فرمایا۔ "اس کو ایس جگہ یر ذیج کر ك لاؤ- جمال كوئى ويكف والانه مو-"سب مريد روانه روانه مو كئے- حضرت فيخ بهاء الدین بھی کبوتر ہاتھ میں لے کر پیر طریقت کے مطابق مقام تلاش کرنے لگے۔ مجھ دیر بعد باقی سب مرید کور ذیح کر کے لے آئے۔ مرحضرت میخ بهاء الدین ای طرح كوتروالى لائے۔ ان كو ديكھ كردوسرے درويثوں نے سمجھاكہ آج ضرور پير طریقت ان پر ناراض ہوں گے۔ جب سب شیخ کی خدمت میں طاضر ہوئے۔ آپ نے دریافت فرمایا میاں بماء الدین"! "تم نے کبوتر کو ذیح کیوں نہیں کیا؟" حضرت مین نے وست بست عرض کیا: "قبلہ! آپ نے ارشاد کیا تھا کہ ایس جگہ ذیج کرنا جمال كوئى ويكمان مو- زمين و زمال برايك مكال ير نظرى كوئى جكه نه تھى جمال وه قادر مطلق نہ دیکھ رہا ہو۔ جب شرط ہوری نہ ہوئی تو میں کیونکرے عمل کرتا۔" جواب س کر سے دو سرے درویثوں کی طرف دیکھ کر مکرائے اور حفرت سے الاسلام كوشاباش دى-سب نے سرچھكا ليے-

چند روز کے بعد حفرت شیخ الٹیوخ نے پھر درویشوں کے شک کو رفع

کرنے کے لیے عم دیا کہ سب چلے جاؤ اور جنگل سے گھاس کا پیتارہ لے آؤ تاکہ خانقاہ کے صحن میں بچھایا جائے۔ سب درویش جنگل سے زم زم سبز گھاس کاٹ کر لے آئے۔ حفرت ذکریا خنگ گھاس جمع کر کے لائے۔ درویشوں نے جب یہ دیکھا تو آپس میں گھا کہ آج ضرور پیر طریقت ان پر ناراض ہوں گے۔ کیونکہ ہم سبز گھاس لائے ہیں اور یہ بیکار خنگ گھاس لے آئے ہیں۔ حضرت شیخ الشیوخ نے آپ سے پوچھا "تم ہری گھاس کیوں نہیں لائے?" آپ نے عرض کی: "غریب نواز! جنگل میں تر گھاس تو بہت تھی گر جس مقام پر گیا اسے یادالئی میں معروف پایا۔ میں نے تر گھاس نو بہت تھی گر جس مقام پر گیا اسے یادالئی میں معروف پایا۔ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ اسے یادالئی سے محروم کر دوں۔ چو تکہ خنگ گھاس ذکر اللہ سے فارغ تھی اس لیے کاٹ لایا۔ تاکہ ارشاد حضور پر نور میں کوئی قصور سرزد نہ ہو۔ کام بھی ہو جائے اور نقصان بھی نہ ہو۔"

یہ جواب س کر سب درویشوں جران رہ گئے۔ حضرت شخ اللیوخ نے فرمایا: "اے درویشو! اس ہندوستانی درویش پر رشک نہ کرو کہ یہ اعلیٰ مرتبہ پر پہنچ گیا ہے۔ ابھی تمہیں اس کے مرتبہ تک رسائی نہیں ہے۔ تمہارے مدارج کی انتا اس درویش کے مدارج کے ابتدا کے برابر ہے۔ (انوار غوضہ ص ۳۳۔ ۳۳) دین و دنیا پر قبضہ

ایک دن حضرت شیخ الشیوخ نے حضرت کو طلب فرمایا۔ ایک کٹا ہوا انار حضرت کے ہاتھ میں تھا' دے کر فرمایا کہ کھا لیجئے۔ جب شیخ الاسلام نے وہ انارلیا' اس مین سے ایک دانہ گر پڑا۔ آپ نے فورا" اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ شیخ الشیوخ نے فرمایا "بماء الدین! یہ وانہ دراصل دنیا تھی۔ میں نے چاہا کہ تم اس کے جمیلے میں نہ پڑو۔ اس لیے عمرا" گرا دیا تھا۔ لیکن تم اٹھا کر کھا گئے۔ اب دین و دنیا دونوں تمہارے قبضے میں ہیں۔"(۱۲)

اس كے بعد فرمایا كہ اب تم ملكان جاكر سكونت اختیار كرو۔ اس ملك كے باشدوں كى ہدایت تمهارے سپردكی گئی ہے۔ حضرت بهاء الدین زكریا ملكان تشریف لے آئے۔

#### روائكي ملتان

"پیر و مرشد سے فیض باطن اور خرقہ خلافت حاصل کر کے اپنے پیر کی اجازت سے ملتان کیلئے روانہ ہوئے(۱۳) تو حضرت جلال الدین تبریزی بھی حضرت شخ الشیوخ سے اجازت لے کر آپ کے ہمراہ ہو گئے جب بیہ بزرگ نیشاپور تشریف لائے تو وہاں حضرت فرید الدین عطار "کی خدمت میں ملا قات کیلئے حاضر ہوئے۔ وہاں سے واپس ہوئے تو حضرت شخ بماء الدین زکریا ملتائی "نے حضرت جلال الدین تبریزی سے دریافت فرمایا کہ درویشی میں کس کو بہتر پایا؟ حضرت جلال الدین تبریزی نے جواب دیا: "شخ فرید الدین عطار کو۔" حضرت بماء الدین تبریزی نے دریافت فرمایا۔ "حضرت فرمایا۔ "حضرت میں کس کو بہتر پایا؟ حضرت جلال الدین تبریزی نے دریافت فرمایا۔ "حضرت میں میں کو بہتر پایا؟ حضرت بماء الدین زکریا نے دریافت فرمایا۔ "حضرت فرمایا۔ "حضرت میں میں خواب دیا "بغداد میں آیا ہوں۔" پھر سوال کیا کہ وہاں کون درولیش " میں خواب دیا "بغداد میں آیا ہوں۔" پھر سوال کیا کہ وہاں کون درولیش " مشخول بخی" ہے؟ میں خاموش رہا۔

حضرت شیخ بماء الدین ذکریا ملتائی نے بوچھا کہ آپ نے اپنے مرشد حضرت شیخ اشیوخ شہاب الدین عرسروروی کا ذکر کیوں نہ کیا؟ حضرت جلال الدین تمریزی نے جواب دیا کہ میرے دل پر حضرت شیخ فریدالدین عطار کا اس قدر رعب چھایا کہ میں حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سروروی کو بھول گیا۔ یہ جواب سن کر حضرت شیخ بماء الدین ذکریا کو بہت رنج ہوا۔ فرمایا ' 'جس کا ذبمن اپنے مرشد کے معاملے میں سمو کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس سے ہم کیا توقع رکھ کتے ہیں۔ " یہ کہ کر حضرت جلال الدین تمریزی " سے علیمہ ہو کر ملتان کو چل پڑے اور حضرت جلال الدین تریزی " نے علیمہ ہو کر ملتان کو چل پڑے اور حضرت جلال الدین تریزی" خواسان کی طرف چلے اور شالی ہندوستان کے راستے بنگال تشریف لے تیریزی " خواسان کی طرف چلے گئے اور شالی ہندوستان کے راستے بنگال تشریف لے

(IY)"-E

# حواشي

- ا۔ "خم خانہ تصوف" ص ۱۳۳ "اخبار الصالحين" (ص ۲۹۸) يس ہے كہ آپ كى دو نشين ابو محر ابوالبركات بيں۔
  - ۱- ذكر جيل ص ١١-
  - ٣- فم خانه تصوف ص ١٣٠
  - ٣- تذكره حفرت بهاء الدين ذكريا ملتاني (نور احد فريدي) ص ١١١-
  - ۵- تذكره حفرت بماء الدين ذكريا ملكاني (نور احد فريدي) ص ٢٣-
    - ٢- سرالعارفين (اردو زجم) ص ١١١-
  - ے۔ تذکرہ بماء الدین زکریا ملائی از نور احمد فریدی لاہور ص سس-
  - ۸- (i) مقالات وین و علمی (جلد اول) مولوی محمد شفیع از (ii) تاریخ فرشته-
    - 9- تذكره اوليائ كرام ص ١٢-
    - ·ا- سير العارفين ص ١٣٤ انور ار غوطيه ص ١٣١-
    - اا- امرار الاولياء ص ٢٥، فوائد الفواد ص ١١٩-
      - ١١- انوار تو يشص ١٢-
- "ا- (۱) "فیخ الیوخ نے فیخ بهاء الدین زکریا کو دواع کیا اور رفصت کے وقت فرمایا
  کہ ملتان میں جاکر سکونت کرو۔ اس ملک کے باشدوں کی ہدایت تم ہے رجوع ہوئی
  ہے۔ (بحوالہ تذکرہ مشائخ کرام لیعنی تاریخ فرشتہ مولفہ کیم محمد قاسم فرشتہ م ساسا مطبوعہ احسن برادرز لاہور ۱۹۲۵ء)
  - ١١- سرالعارفين ص ٢٣٥ اخبار الاخيار ص ١٠١-
- 10- "انوار غوفي" من لکھا ہے "اسلای ممالک کے سفرے واپسی پر صوبہ سرحد کی ایک پہاڑی پر کھے عرصہ تنائی میں عبادت کی جے اب کوہ شخ بودین (کوہ شخ بماء الدیں) کہتے ہیں۔"

### تقوف

لغوی اعتبار سے تصوف اور صوفی کی اصل "صوف"(۱) ہے۔ لیکن اس سے ملتی جلتی آواز والے بعض الفاظ جیسے صفہ 'صفا اور صوفہ (۲) وغیرہ سے بھی صوفی کو مشتق بتایا جاتا ہے ان الفاظ سے لفظ "صوفی" کو صرف صوتی مناسبت ہی نہیں بلکہ صوفیانہ زندگی کے بعض پہلوؤں کا ان سے معنوی ربط بھی ہے پھر بھی ایک صوفی کی مکمل شاخت اور تصوف کے حقیقی مفہوم کے لیے یہ الفاظ بہت ہی ناقص محدود اور ناکافی ہیں۔

ا۔ صوف اہل تصوف کا پندیدہ لباس رہا ہے۔ پیخ ابونھر سراج طوی فرماتے ہیں کہ انبیاء و صدیقین ای لباس میں رہتے تھے۔ چنانچہ زاہدوں اور عابدوں نے بھی اے اختیار (۳) کیا۔ پیخ شہاب الدین سروردی کا بیان ہے کہ بیشہ سے زاہرین و عابدین اور صالحین و متقین کو صوف کا لباس مرغوب رہا ہے۔ (۳) کلا باذی کہتے ہیں کہ: الصوف لباس الانبیاء وزی الاولیاء (۵) صوف انبیاء کا لباس اور اولیاء کا بہناوا ہے۔

شیخ علی بن عثمان ہجوری نے صوف ہوشی کو صوفیوں کا شعار بتایا ہے اور اسے سنت رسول ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔(۱) اس ضمن میں انہوں نے رسول اللہ مالیکیم کی طرف یہ قول منسوب کیا ہے:

عليكم بلباس الصوف تجدون حلاوة الايمان في قلوبكم-(2) صوف كالباس بينو 'اليخ دلول مين ايمان كي طاوت ياؤ گے۔

اہل تصوف کا عام خیال ہے ہے کہ رسول اللہ طابیع اور اجل صحابہ و تابعین خصوصیت کے ساتھ صوف کا لباس بہنتے تھے۔(۸) صوف ہوشی کی حد درجہ وسیع

ٹابت کرنے کے لیے بیخ سروردی نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے حوالہ سے ایک حدیث بیان کی ہے کہ جس دن اللہ تعالی نے حضرت موی کو ہم کلامی کا شرف بخشا اس روز آپ صوف کا جب پہنے ہوئے تھے اور آپ کی ازار اور چادر بھی صوف ہی کی تھی۔(۹) اس لباس کی تعریف میں بیخ ہجوری نے شاعرانہ انداز اختیار کیا ہے۔ ان کے خیال میں یہ اہل صفا کے لیے وفا کی تمیص ہے جے پہن کر وہ دونوں جہاں سے بے تعلق ہو جاتے ہیں۔

ایک طرح سے اس لباس کو دنیا کے متعلق صوفیانہ نقطہ نظری ایک علامت بھی کما گیا ہے کیونکہ تصوف میں دنیا کا جو تصور ہے اس طرف یہ لباس اشارہ کرتا ہے۔ کلا بازی فرماتے ہیں کہ صوفیہ نے ستر پوشی اور بھوک مثانے کے لیے دنیا سے صرف اتنا ہی لیا کہ اس سے کم لینا جائز نہ ہوتا۔(۱۱) جم کے حق میں تصوف کا یہ رویہ زندگی کو ایک صوفی کے لیے نگ تر اور سخت بنا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ نگی اور سخت بنا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ نگی اور سخت بنا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ نگی اور سخت بنا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ نگی اور سخت بنا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ نگی اور سخت بنا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ نگی اور سخت بنا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ نگی اور سخت بنا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ نگی اور سخت بنا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ نگی اور سخت بنا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ نگی اور سخت بنا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ نگی دور سخت بنا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ نگی دور سخت بنا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ نگی دور سخت بنا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ نگی دور سخت بنا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ نگی دور سخت بنا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ نگی دور سخت بنا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ نگی دور سخت بنا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ نگی دور سخت بنا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ نگی دور سخت بنا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ نگی دور سخت بنا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ نگی دور سخت بنا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ نگی دور سخت بنا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ نگی دور سخت بنا کہ دیتا ہے۔ یہ نگی دور سخت بنا کر دیتا ہے۔ یہ نگی دور سے دیتا ہے۔ یہ نگی دور سخت بنا کر دیتا ہے۔ یہ دور سخت بنا کر دیتا ہے۔ یہ دیتا ہے۔ یہ نگی دور سخت بنا کر دیتا ہے۔ یہ دور سخت بنا کر دور س

تصوف میں پوند زدہ لباس کو خاص اہمیت حاصل ہے یہاں تک کہ پوند لگانے اور گذری سینے کو آداب فقیری میں شامل کیا گیا ہے۔

صوفیہ کے اس مشہور لباس کی فضلیت 'جیسا کہ اہل تصوف کے قول و فعل سے ظاہر ہے 'علماء حدیث کے بیان کے مطابق رسول اللہ مطابط کے کمی قول و عمل سے فابت نہیں۔ بلکہ حضرت سفیان ٹوری نے اس لباس کو بدعت کہہ کر ایک صوفی کو تنبیہہ کی اور حضرت عبداللہ بن مبارک نے اسے ناگوار خاطر بتایا۔ محمہ بن سیرین کو جب معلوم ہوا کہ پچھ لوگ صوف پوشی کو ترجیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت میں سے شابہت اختیار کی ہے توانہوں نے فرمایا کہ اپنے پیغیر کا طریقہ ہمیں ذیاوہ محبوب ہے 'آپ سوتی کیڑا پہنتے تھے۔ (۱۳) خود اہل تصوف میں سے بعض کے نزدیک اس لباس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایک بزرگ محمہ بن ذکریا کے بارے میں منقول ہے کہ وہ بھی صوف نہیں پہنتے تھے حالا تکہ ان کا شار علماء حقیقت و طریقت منقول ہے کہ وہ بھی صوف نہیں پہنتے تھے حالا تکہ ان کا شار علماء حقیقت و طریقت کے مختقین میں ہو تا تھا۔ (۱۵) شخ ہجو یری نے بھی ایک جگہ اسے چوپایوں کا لباس کی تحقیر پر اس لیے مجبور ہونا پڑا کہ بہت سے غیر بتایا ہے۔ (۱۲) انہیں اس لباس کی تحقیر پر اس لیے مجبور ہونا پڑا کہ بہت سے غیر بتایا ہے۔ (۱۲) انہیں اس لباس کی تحقیر پر اس لیے مجبور ہونا پڑا کہ بہت سے غیر بتایا ہے۔ (۱۲) انہیں اس لباس کی تحقیر پر اس لیے مجبور ہونا پڑا کہ بہت سے غیر بتایا ہے۔ (۱۲) انہیں اس لباس کی تحقیر پر اس لیے مجبور ہونا پڑا کہ بہت سے غیر بتایا ہے۔ (۱۲) انہیں اس لباس کی تحقیر پر اس لیے مجبور ہونا پڑا کہ بہت سے غیر بتایا ہے۔ (۱۲) انہیں اس لباس کی تحقیر پر اس لیے مجبور ہونا پڑا کہ بہت سے غیر

صوفی محض اظهار زہد کے لیے بطور فیش اے پینے لگے تھے ورنہ اس کی توقیر میں اے شار اخبار و روایات تصوف کی کتابوں میں منقول ہیں۔(۱۷)

تاریخی مقائق سے پتہ چاتا ہے کہ صوفیہ نے یہ لباس عیمائی راہبوں سے
لیا تھا چنانچہ مسلمان اسے "زی الرہبان" کتے تھے۔(۱۸) اور اسے پننا تشبه کے
عم میں واخل سجھتے تھے جیما کہ حماد بن سلمی نے فرقدالنجی کی صوف ہوئی پر
ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ "دع عنک نصرانیتک ہذہ"(۱۹) (اپنے
بدن سے یہ نفرانیت ہٹاؤ)۔

شخ ابوالحن علی جوری المعروف به داتا گنج بخش (متوفی ۲۹۵ه مطابق موفی ک ۱۹۰۱ء) اپنی کتاب کشف المجوب میں رقم طراز ہیں کہ لوگوں نے اسم صوفی کی شخص بہت ہے اقوال بیان کئے ہیں۔ ایک گروہ کا کمنا ہے کہ اہل تصوف کو صوفی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ صوف کا لباس بہنتا ہے۔ دو سرے گروہ کے خیال میں اس کو صوفی کنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ برگزیدگی میں صف اول میں ہو تا ہے۔ تیسرے کی رائے میں اس کو صوفی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اصحاب صفہ سے محبت کرتا ہے۔ کی رائے میں اس کو صوفی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اصحاب صفہ سے محبت کرتا ہے۔ چوشے کا نظریہ یہ ہے کہ لفظ صوفی صفا سے مشتق ہے۔ آگے چل کر جوری لکھتے ہیں کہ صفائی سب امور میں محمود ہے اور اس کی ضد کدورت ہے۔ چو تکہ اہل تصوف نے اپن اور طبیعت کی کدورتوں سے پاک و فی اس لیے ان کو صوفی کما جا تا ہے ، اور طبیعت کی کدورتوں سے پاک و صاف ہو گئے ہیں اس لیے ان کو صوفی کما جا تا ہے۔

اس اقتباس سے یہ نتیجہ لکتا ہے کہ حضرت بجویری کے خیال میں تصوف مفاسے مشتق ہے اور تصوف کا عامل یعنی صوفی وہ ہے جس نے مسلسل مجاہدات اور پیم ریاضیات کے ذریعے قلب کی صفائی کرلی ہو۔ للذا صفائے قلب ہی حقیقت میں وہ شے ہے جس کی بدولت انسان اللہ تعالی کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کا جملہ اعمال کا دار و مدار صفائے قلب ہی پر ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ جملہ اعمال کا دار و مدار صفائے قلب ہی پر ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ (ترجمہ) بلائک جم کے اندر ایک ایسا کھڑا ہے۔ جب وہ درست ہو (رہتا ہے) تو ہم درست ہو اور جب وہ فاسد ہو تو سارا جم فاسد ہے۔ یاد رکھو وہ قلب ہی ہے۔ معنوی اعتبار سے اگر چہ حضرت ہجویری کی رائے صبح معلوم ہوتی ہے لیکن ہے۔ معنوی اعتبار سے اگر چہ حضرت ہجویری کی رائے صبح معلوم ہوتی ہے لیکن ہے۔ معنوی اعتبار سے اگر چہ حضرت ہجویری کی رائے صبح معلوم ہوتی ہے لیکن

لسانی اعتبارے صحیح نہیں کیونکہ صفاہے جو لفظ مشتق ہوگاوہ صوفی نہیں بلکہ صافی ہو گا۔ پس بیر رائے کہ تصوف صفاہے مشتق ہے 'محل نظرہے۔

صوفیہ کو اصحاب صفہ سے مشابہت بھی دی گئی ہے۔ یخ بجوری ان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

"اس بات پر اجماع امت ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ معجد نبوی میں مستقل بود و باش رکھتے تھے۔ عبادت ہی ان کا مشغلہ تھا اور کاروبار حیات سے انھیں کوئی لگاؤ نہ تھا۔ انھوں نے دنیا سے کنارہ کشی افتیار کرلی تھی یماں تک کہ کھانے کمانے سے بھی احراز کرتے تھے۔ انہیں کے سلسلہ مین فدائے عزوجل نے پینجمر مالی کی بات فرماتے ہیں کما کہ "لا تطرد الذین یدعون ربھم بالغداوة والعشی یریدون وجھه"

شخ سروردی کا بھی ہی کمنا ہے کہ آیت ندکورہ اصحاب صفہ کی شان میں نازل ہوئی۔(۲۰) شخ ابونفر سراج طوی اور شخ سروردی نے اس آیت کے علاوہ "واصبر نفسک مع الذین یدعون ربھم" (۲۲) اور "عبس و تولی ان جاء ہ الاعمی" (۲۳) کو بھی اہل صفہ ہی کے سلسلہ میں وارد بتایا ہے۔ (۲۳) عالا تکہ یہ آیات مدینہ میں نہیں مکہ میں نازل ہوئی تھیں۔ اس وقت تو صفہ کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا۔

امام ابن تیمیه کابیان ہے کہ صفہ مسجد نبوی میں ان غیر مسلمیع اور ناوار مہاجرین کے لئے بنایا گیا تھا جن کا کوئی ذریعہ آمدنی نہ تھا اور نہ مدینہ میں ان کے اعزہ و اقارب ہی رہتے تھے جن کے یہاں وہ قیام کرتے۔(۲۵) ہجرت کے ابتدائی دنوں میں ایسے ہی ہنگامی حالات تھے۔ بعد میں جن لوگوں کو کمیں جائے رہائش مل جاتی تھی وہ صفہ چھوڑ دیتے تھے۔ (۲۲) میں وجہ ہے کہ ان کی تعداد تھٹی بردھی رہی تھی۔(۲۷) صاحب حیثیت مسلمان ان کی اعانت کے لئے کچھ چیزیں لے جاکر انہیں دے آتے تھے۔ خود رسول اللہ مالی ان کی ہم طرح دل جوئی اور غم خواری کرتے دے۔ حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ میں اہل صفہ میں شامل تھا جب شام ہوتی تو رسول اللہ کے دروازہ پر حاضر ہوتے۔ آپ لوگوں کو ہمیں اپنے ساتھ لے جائے

کے لیے کہتے۔ ہر فخص ہم میں سے کی نہ کی کو ساتھ لے جاتا تھا۔ جو نے جاتے انہیں رسول اللہ طائع کھانے میں شریک کر لیتے تھے۔ (۲۸) لیکن جب مسلمانوں کو فتح و نفرت ملی اور فراوائی آئی تو انہوں نے صفہ چھوڑ دیا اور ان میں سے بعض صاحب جا کداد بھی ہو گئے۔ اصحاب صفہ کے بارے میں شخ شہاب الدین سروردی کا یہ کہنا ہے کہ وہ تارک الدنیا ہو گئے تھے 'نہ کھیتی کرتے تھے اور نہ دودھ کے جانور یہ کہنا ہے کہ وہ تارک الدنیا ہو گئے تھے 'نہ کھیتی کرتے تھے اور نہ دودھ کے جانور پالے تھے۔ (۲۹) لیکن ان کی غربت اور نگ حالی اگر اختیاری ہوتی اور انہوں نے اراد تا ایسا کیا ہو تا تو ان کے متعلق "لایسنطیعون ضربا فی الارض" (۳۰) کہ کر ان کی عدم استطاعت کو ظاہر نہ کیا جاتا اور ان کے اوپر مال دار مسلمانوں کو خرچ کرنے کی ترغیب نہ دی جاتی۔ (۳۰)

بعض مخفقین کا خیال ہے کہ تصوف صف سے مشتق ہے۔ کیونکہ اہل تصوف کو ہارگاہ ایردی قبولیت کا درجہ حاصل ہو تا ہے اور وہ خدا کے حضور صف اول میں شار ہوتے ہیں۔ معنی کے اعتبار سے خواہ بیر رائے درست ہو لیکن لغت کے لخاظ سے بیہ بھی درست نہیں کیونکہ صاحب تصوف کو اگر صف کی طرف نبیت ہوگی تو وہ صفی ہوگا صوفی نہیں۔

بعض محققین کی تحقیق ہے ہے کہ تصوف کا حامل یعنی صوفی صفہ سے نبت رکھتا ہے۔ اگر چہ صوفیانہ زندگی کا اولین نمونہ ان بندگان خدا میں ملتا ہے لیکن لفظ تصوف کی نبت ان کی طرف ورست نہیں۔ کیونکہ اگر یہ نبت درست ہوتی تو صاحب تصوف کو صفی ہونا چاہیے تھانہ کہ صوفی۔

علامہ لطفی جمعہ اپنی کتاب تاریخ فلاسفۃ الاسلام میں بیان کرتے ہیں۔
کہ کلمہ صوفی تھیوسوفیا سے مشتق ہے جو یونانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی حکمت اللی کے ہیں۔ اس اشتقاق کی رو سے صوفی سے مراد وہ حکیم ہے جو حکمت اللی کا طالب ہو اور ہمیشہ اس کے حصول میں کوشال رہے۔

ابور بحان البيروني (متوفى ١٣٥٠ه مطابق ١٥٥١ء) اپني شهرة آفاق تصنيف كتاب الهند مين لكھتے ہيں كه تصوف كالفظ اصل مين سين سے تھا اور اس كا ماده سود في سين سوف تھا جو يوناني زبان ميں حكمت كے معنى ميں آتا ہے۔

دوسری صدی ہجری میں جب یونانی کتابوں کا ترجمہ ہوا تو یہ لفظ عربی زبان میں آیا۔ اور چو نکہ حضرات صوفیہ میں اشراقی حکماء کا انداز پایا جاتا تھا اس لیے لوگوں نے ان کو سونی بعنی حکیم کمنا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ سونی سے صوفی ہو گیا۔ " کوئی شک نہیں کہ لفظ "صوفی" کی یہ توجیہ سب سے زیادہ معقول اور قابل تشلیم کے!

اوائل اسلام میں "قصوف" یا "صوفی" لفظ کا کوئی سراغ نمیں ملا۔ شخ شاب الدین سروروی کو اعتراف ہے کہ یہ الفاظ رسول الله طابیخ کے زمانہ میں یہ شھر۔ (۳۳) امام قشیری کے بیان کے مطابق لفظ "صوفی" دو سری صدی ہجری کے اختام سے کچھ قبل رائج ہوا۔ (۳۳) اس سے ملتی جلتی رائے ابن خلدون کی بھی ہے۔ (۳۵) اور اسی پر علاء شخقیق کا انقاق ہے لیکن شخ ابونھر سراج طوی نے اس سے مختلف رائے ظاہر کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حضرت حسن بھری (وفات ۱۱اھ اس سے مختلف رائے ظاہر کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حضرت حسن بھری (وفات ۱۱اھ ۱۱سے کے زمانہ میں صوفی لفظ مستعمل تھا۔ (۳۲)

آنخضرت کے زمانے میں اگر چہ لفظ صوفی نظر نہیں آیا۔ غالبا" اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت صحابی سے بڑھ کر اور کوئی لفظ معزز نہ تھا۔ یہ کہنا غلط ہے کہ اہل بغدا دنے سب سے پہلے یہ لفظ اختیار کیا۔ حسن بھری اور سفیان الثوری کے عمد میں بھی یہ لفظ رائج تھا اور تاریخ مکہ میں محمد بن اسحاق اور دو سرے لوگوں کی سند سے روایت کی گئ ہے کہ یہ لفظ ظہور اسلام سے پہلے بھی موجود تھا۔

میسینون کی تحقیق یہ ہے کہ لفظ صوفی تاریخ میں سب سے پہلے دو سری صدی ہجری کے نصف آخر میں جابربن حیان کو فی (حدود ۲۷۷ء) اور ابوالهاشم کو فی (حدود ۲۷۷ء) اور ابوالهاشم کو فی (وفات ۱۲۰ه / ۷۷۷ء) کے لئے استعال ہوا اور اس کی جمع "صوفیہ" ۱۹۹ھ/۱۹۸ء کے قریب رائج ہوئی۔(۳۷) ابوالهاشم کو فی کو اولیت کا ذکر مولانا جامی نے بھی کیا ہے، فرماتے ہیں:

اول کے کہ وے راصوفی خواندند دے بود و پیش از وے کے رابایں نام نخواندہ بودندہ۔(۳۸)

سب سے پہلے جے لوگوں نے صوفی کہا وہی تھے۔ ان سے پہلے کسی کو اس

نام سے نہیں بکار اگیا تھا۔

طاجی خلیفہ نے کی رائے ظاہر کی ہے۔(۳۹) امام سیوطی کے نزدیک ابوالهاشم کو فی وہ پہلے مخص ہیں جنہیں صوفی کہا گیا اور انہیں نے سب سے پہلے علم قلوب یر لب کشائی کی-(۰۰) ابوالہاشم کوفی کے معاصر جابر بن حیان کے نام كے ساتھ بھى صوفى كالفظ جرا ہوا ہے يمال تك كدا سے جابر بن حيان الصوفى كما عی جاتا تھا۔ (٣٢) لیکن اس کا ذکر ایک صوفی کی حیثیت سے عام طور پر اس لئے نہیں کیا جاتا کہ وہ اصلا" کیمیا گرتھا اور شیعہ عقائد رکھتا تھا۔ اس سے بحث نہیں کہ دونوں میں سب سے پہلے کس پر اس کا اطلاق ہوا' قابل ذکر بات سے کہ دونوں کا تعلق کوفہ سے تھا جو شعبت کا مرکز رہا ہے۔ یہیں سب سے پہلے صوفی لفظ کا استعال ہوا اور اس کی جمع "صوفیہ" بھی یہیں کے نیم شیعی مسلمانوں کی ایک جماعت لئے استعال موئی جس کا آخری امام عبدک الصوفی (وفات ۱۱۰ه/۱۲۵مء) تفا۔ وہ تارک اللحم تھا اور حضرت علی کی امامت اور ان کے حق وراشت کا قائل تھا۔ (٣٢) دوسری طرف بھرہ میں حضرت حس بھری کے شاگر و عبدالواحد بن زید (وفات ١١١٤ مر١٩٧ع) جنبيل فيخ الصوفيه كما جاتا ب '(٣٣) كے بعض اصحاب تے پہلے صوفی طقہ کی بنیاد ڈالی۔ (۳۳) عبدالواحد بن زید کا نام امام غزالی اور کلا باذی وغیرہ نے ان کے حضرت حس بھری سے علم باطن کی روایت کرنے کے صمن میں لیا ہے لیکن وہ علماء رجال کے زویک متروک ہیں۔(۵۵) امام بخاری نے بھی ان کے متروک ہونے کا ذکر کیا(۲۷) اور جو زجانی نے انہیں "سینی المذہب" کما ہے۔(۲۷) بمرطال تصوف کا آغاز عالم اسلام کے انہیں دو مشہور شرول لینی کوفہ اور بھرہ سے ہوا۔ کوفہ یر مانی کے فکر کا اثر تھا اور بھرہ یر ہندوستانی علم و فکر کا۔ مانی کے زہب میں عشق خداوندی کے عناصریائے جاتے ہیں جب کہ ہندوستانی فلفہ میں ارازور ترک و تاک یہ ہے۔

لفظ "صوفی" جو دو سری صدی ہجری کے اختام کک غیر مروج رہا اے مستقلا" اپنے لئے مخصوص کر لینے اور اس نام سے ایک علیحدہ جماعت قائم کرنے کی وجہ اہل تصوف کی طرف سے عام طور پر بیہ بتائی جاتی ہے کہ جناب رسالتماب کے

زمانہ میں آپ کے ساتھیوں کو صحابہ کہتے تھے کیونکہ انہیں آپ کی صحبت کا شرف طاصل تھا۔ چنانچہ اس تعلق اور نبت کی طرف اشارہ سب اشاروں سے اولی و افضل تھا۔ عمد رسالت کے بعد جن لوگوں نے صحابہ سے کب فیض کیا انہیں تابعی کما گیا۔ ان کے بعد پر ہیز گارانہ زندگی گذارنے والوں کو زاہد کما جاتا تھا۔ لین جب زمانہ رسالت کو گذرے ایک عرصہ ہو گیا وہی آسانی بند ہو گئی ور مصطفوی چھپ گیا اور رائیں مختلف ہو گئیں 'ملت اسلامیہ فرقوں میں بٹ گئی اور لوگ موائے نفسانی میں گرفتار مو گئے جمالتیں غالب آگئیں اور زاہدین و متقین كے عزائم ٹوٹ كے تو ايك كروہ سب سے الگ ہو گيا۔ ان كے اعمال صالح اور احوال روش تھے۔ صدق ان کی عزیمت میں اور قوت ان کے دین میں تھی۔ انہوں نے گوشہ نشینی اور تنائی کو غنیمت جانا 'اپنے اخلاق و معاملات کو پاکیزہ اور ائی طبیعت کو دنیاوی خواہشات سے منزہ کیا اس کیے انہیں صوفی کما جانے لگا۔ اس نام سے وہ خود بھی موسوم ہوئے اور دو سرول کو بھی انہوں نے ای نام سے پکارا۔ غرض سے کہ اسم صوفی ان کی نشانی ہے ، علم اللی ان کی صفت ہے اور عبادت ان کا طیہ ہے۔ (۴۸) اس توجی بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابی اور تابعی کی طرح صوفی بھی ایک علامتی لفظ ہے جے ان لوگوں نے اپنی شاخت اور امتیاز کے لئے اختیار کیا جو پیمبر طایع سے بعد زمانی کے باوجود ایمان وعمل کے ای بلند تر معیار پر قائم رہے کے لیے کوشاں تھے جے صحابہ نے پیش کیا تھا۔ چیخ سروروی فرماتے ہیں: "حق تعالی نے اہل خرو صلاح کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا تو ایک کو ابرار اور دوسرے کو مقربین کما۔ ان میں سے بعض کا صابرین و صادقین اور ذاکرین و محبین نام رکھا۔ یہ جس قدر متفرق نام ندکور ہیں ان سب کو صوفی لفظ شامل

اگریہ بات سیجے ہے تو ایک سحابی اور ایک سونی کی زندگی میں باعتبار مجموعی مماثلت ہونی چاہیے اور ایک سوفی کو دیکھ کر کسی سحابی کی یاد آزہ ہو جانی چاہیے۔ لیکن کیا فی الواقع ایسا ہے؟ بلاشبہ آنحضور کی سحبت سحابہ کا امتیازی شرف ہے۔ لیکن کیا فی الواقع ایسا ہے؟ بلاشبہ آنحضور کی سحبت سحابہ کا امتیازی شرف ہے۔ لیکن یہ شرف صحبت محض نام کا نہیں بلکہ سمع و طاعت میں ان کی سبقت 'ایمان کی کے

خت ترین آزائشوں میں ان کی استقامت اور کار نبوت میں پنیمبر کی معاونت کی وجہ سے ہے جیسا کہ قرآن کی متعدد آیتیں اس پر شاہد ہیں۔(۵۰) یہ وہ لوگ تھ جو اپنے ہر عمل سے اپنے ایمان کی صدافت کا ثبوت دینے میں پیش پیش بیش رہے پھر بھی اپنے اعمال کو ڈرہ برابر اہمیت دینے کے لیے بجائے آخرت میں ان کی جواب وہی کے خوف سے لرزاں رہتے تھے 'نجات کے لیے اللہ سے امید باند سے ہوئے پھر بھی اپنے آخری انجام کے سلسلہ میں منظر' رسول اللہ طابع سے قربت و رفافت کے باوجود نہ خود کو ابرار و اخیار بجھنے والے اور نہ خداکی طرف سے مقربین و صادقین اور صالحین کا لقب پاکر اپنی برتری کا دعوی کرنے والے اپنے تمام اعمال و افعال اور صالحین کا لقب پاکر اپنی برتری کا دعوی کرنے والے اپنے تمام اعمال و افعال سے خود کو ان کا مصداق شابت کرنے کی انتمائی کو ششوں کے باوصف خود کو ان کا مصداق نہ سیجھنے والے۔ ایک طرف اللہ کے برگزیدہ بندوں کا یہ طال اور دو سری طرف اہل تصوف کے اپنوں کے حق میں یہ دعوے کہ

"صوفیہ نے انواع عبادات و تقائق طاعات اور اخلاق جیلہ سے جن درجات عالیہ اور منازل رفیعہ کو طے کرلیا اور ان کے معانی میں انہیں ایک طرح کی خصوصیت حاصل ہوگئ وہ علماء فقہاء اور محدثین کی رسائی سے باہر ہے۔" (کتاب اللمع ص ۱۰-۱۱)

اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ بندگی کے خطابات کے بجائے اپنے لیے ایک نیا لفظ "صوفی" اخراع کر کے اور خود کو ایسی خصوصیات کا حامل قرار دے کر جو علماء فقہاء اور محد ثین کی رسائی سے باہر ہے انہوں نے سب پر اپنی فوقیت جمانے کی کوشش کی حالا نکہ کسی فرد یا جماعت کے لیے کوئی وجہ جواز نہیں کہ جو بات خدا کے کہنے اور اس کے متعین کرنے کی ہوا سے وہ خود اپنی طرف سے متعین کرنے کی کوشش اس کے متعین کرنے کی ہوا سے وہ خود اپنی طرف سے متعین کرنے کی کوشش کرے۔ انبیاء و مرسلین اور صحابہ و تابعین میں سے کسی نے بھی اپنی برتری کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ کہنے کا حق تو صرف خدا کو ہے اور وہی دلوں کے بھید کو جانیا ہے۔

ڈاکٹر ابوسعید نورالدین اپنے مقالے "اسلامی تصوف اور اقبال" میں مصارع العثاق کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ لفظ صوفی کا رواج پہلی صدی ہجری مطابق ساتویں صدی عیسوی میں ہو چکا تھا۔ امیر معاویہ نے جن کا دور خلافت اسمھ تا

۱۰ه مطابق ۲۱۱ تا ۱۸۰ م - ایخ ایک شعر میں یہ لفظ استعال کیا ہے:

قد کنت نشبه صوفیاله کنب من الفرائض اور آیات فرقان ترجمہ = حالا لکہ تو ایسے صوفی ہے مثابت رکھتا تھا جو فرائض اور احکام وین کی کتابوں کا مالک ہے۔

واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ بنی عذرۃ کا ایک جوان ایک دن امیر معاویہ کے پاس آیا اور فریاد کرنے لگا کہ اپ کے عامل ابن ام الحکیم نے جھے پر بردا ظلم کیا ہے۔ میں نے اپنی چچا زاد سے شادی کی تھی۔ کسی بات پر بیوی سے اختلاف ہو گیا۔ میں آپ کے عامل کے پاس گیا اور شکایت کی۔ اس نے صلح صفائی کرانے کا وعدہ کر لیا۔ لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ میری بیوی حسین ہے تو اس کے ماں باپ کو مال و دولت کا لالحج دلا کر خود ہی اس سے شادی کر لی۔ امیر معاویہ اس واقعہ کو س کر بہت غصے ہوئے اور فورا " اس عامل کے نام ایک عماب نامہ لکھ جھیجا جس کے آخر میں تین چار شعر بھی درج تھے۔ فدکورہ بالاشعر بھی ان میں شامل تھا۔

امام قشیری (متونی ۱۹۵۵ مطابق ۱۹۵۳) کی تحقیق یہ ہے کہ لفظ صوفی ۱۹۰۹ مطابق ۱۹۰۹ ہے کچھ پہلے مشہور ہوا۔ آنخفرت کی رحلت کے بعد اس زمانے کے افاضل جس لقب سے یاد کئے جاتے تھے 'وہ صحابہ تھا۔ کسی دو سرے لقب کی انہیں ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ صحابیت سے بہتر کوئی فضیلت نہ تھی۔ جن لوگوں نے انہیں ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ صحابیت سے بہتر کوئی فضیلت نہ تھی۔ جن لوگوں نے صحابہ کی صحبت اختیار کی تھی وہ اپنے زمانہ میں تابعین کہلائے اور تابعین کے فیض یافتہ حضرات اپنے دور میں تج تابعین کے ممتاز لقب سے یاد کئے جاتے تھے۔ اس کے بعد زمانے کا رنگ بدلا اور لوگوں کے احوال و مراتب میں نمایاں فرق پیدا ہونے لگا۔ جن خوش بختوں کی توجہ دینی امور کی جانب زیادہ تھی ان کو زباد اور عباد کے ناموں سے یاد کیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد بدعات کا ظہور ہونے لگا اور ہر فریق نے کے ناموں سے یاد کیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد بدعات کا ظہور ہونے لگا اور ہر فریق نے نہد کا دعویٰ شروع کیا۔ زمانے کا یہ رنگ دیکھ کر خواص اہل سنت نے ابنائے زمانہ سے علیمرگی اختیار کرلی اور ان ہی کو صوفی کے لقب سے یکارا جانے لگا۔

تصوف کی ابتداء جس طرح سے بھی ہوئی' اس نے پہلے ایک عمیق اور پرجوش عقیدت' اور پھر عشق و محبت کا روپ اختیار کیا۔ ایک صوفی کے نزدیک برائی سے اجتناب اور نیکی کا ارتکاب اس لیے ضروری نہیں تھا کہ اس کے بدلے میں انسان سے جنت کا وعدہ کیا گیا تھا' بلکہ اس لیے کہ یہ اس عمیق اور ازلی محبت کا ایک اونی تقاضا تھا جو ایک بندے کو اپنے رب کے ساتھ ہوئی چاہیے۔ بندے اور رب کی محبت کے تقاضے ابتدا میں کچھ دور تک تو شریعت اور تعلیمات دینی کے ساتھ ساتھ چلے' لیکن آگے جا کر یہ ان سے بچھڑ گئے۔ اور علم ظاہر اور علم باطن کی دوئی کے تصور نے جنم لیا۔ صوفیہ کے نزدیک علم کا ذریعہ نقل و روایت نہیں بلکہ وہ وجد ان ٹھہرا جس کے ذریعے ایک بندے کو براہ راست "حقیقت مطلقہ" کی معرفت عاصل ہوتی ہے۔

### تصوف كامفهوم:

اب اکابر صوفیہ کے ان اقوال پر نظر ڈالنا چاہیے جو تصوف کے حقیق معنی و مفہوم پر دلالت کرتے ہیں:

اور علامہ قشیری متوفی ۳۹۵ اپنے رسالہ میں تصوف کے باب میں کہتے ہیں کہ ابومحر الجریری (۵۱) سے تصوف کے بارے مین پوچھا گیا تو انہوں نے جواب ویا کہ:

"وہ (تصوف) ہر بھترین خلق سے آراستہ ہونے اور ہر بدخلقی سے کنارہ کشی اختیار کر لینے کو کہتے ہیں۔"

اور عمرو بن عثان می (۵۲) سے تصوف کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں

نے جواب دیا کہ: "بندے کا وقت کے اندر وہ کام کرنا جس کے انجام دینے کے لیے وہ وقت

مقرر کیاگیا ہو۔ (لینی وقت کے کام پر نگاہ رکھنا) تصوف ہے۔" اور محمد بن علی

القصاب (۵۳) كا قول م ك

"تصوف ان اخلاق کریمہ کا نام ہے جو اچھے زمانے میں کریم النفس انسان سے اچھے لوگوں کے ساتھ برتے جائیں۔"

اور (ابو بکر محمد بن علی بن جعفر) کنانی (متونی ۱۳۲۱ه) کا قول ہے کہ "قصوف خلق کا دو سرا نام ہے تو جو شخص تممارے حق میں جتنا زیادہ بااخلاق ہوگا' اتنا بی زیادہ وہ پاکیزگی میں بڑھا ہوا ہوگا۔ "اور جریری کا قول ہے کہ "قصوف (اپنے) احوال و اعمال کی گرانی کرتے رہنے اور (اخلاق و)

آداب کا الزام رکھنے کا نام ہے۔" اور مزین کا قول ہے کہ

"نصوف حق كے سامنے سرجھكادينے كانام ہے۔"

معروف كرخى فرماتے بين: تصوف حقائق كے حصول اور جو كچھ خلائق كہ ہاتھ بيں ہوجانے كانام ہے۔(۵۴)

بشربن الحرث الحافی كاكمنا ہے كہ "صوفی وہ ہے جو خدا كے ساتھ ول پاك صاف رکھے۔"(۵۵)

ذوالنون مصری کا بیان ہے کہ: صوفی جب بات کرتا ہے تو خفائق کی زبان سے اور جب خاموش رہتا ہے تو اس کے اعضاء بولتے ہیں علائق دنیوی سے اس کے علیمدہ ہو جانے کی بابت۔ (۵۲)

سل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں: صوفی وہ ہے جو بشری نقائص سے
پاک اور فکر سے مملو ہو' انسانوں سے علیحدہ ہو کر خدا میں مشغول ہو اور اس کے
نزدیک سونا اور مٹی برابر ہو۔(۵۷)

ابوالحن نوری کہتے ہیں کہ: تصوف ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے دفس کو مرغوب ہوں۔(۵۸)

حفرت جنیر بغدادی فرماتے ہیں کہ: تصوف یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ رہو بغیر کسی اور سے تعلق رکھے۔(۱۰)

قاضی ذکریا رسالہ قشیریه کی شرح میں فرماتے ہیں کہ:

"علم تصوف کا موضوع تزکیہ نفس ' تصفیہ اخلاق اور تغیر ظاہر و باطن ہے اور اس کے مسائل وہ ہیں جواس اور اس کے مسائل وہ ہیں جواس علم کی تابوں میں اس کے مقاصد کے طور پر ندکور ہیں۔ "اور حافظ ابن الجوزی" " تلیس البیں " ص ۱۷ میں فرماتے ہیں کہ:

"اس نام (صوفی) کا چلن اس گروہ کے لیے ۱۷۰۰ھ سے پہلے ہو گیا تھا اور جب ان حضرات کے اولین نے تصوف کا اظہار کیا تھا تو اس کے معنی و مفہوم اور مرعا کی بابت مختلف طرح کی باتیں کہی تھیں اور اسکی صفت کی تجیر میں بہت سے اقوال کے تھے اور ان سب کا عاصل ہے ہے کہ تصوف ان کے نزدیک نام ہے نفس کی ریاضت کا اور طبیعت کو مجاہدہ کے ذریعہ اخلاق رذیلہ سے پھیر کر اخلاق جیلہ کے آراستہ کر دینے کا بیخی زہد و حلم 'صرو اخلاص اور صدق وغیرہ وہ محان اخلاق اور اچھی خصاتیں جن کا اکتباب دنیا میں بھی قابل مدح ہیں اور آکرت میں بھی

پھرعلامہ ابن جوزی ردیم کا بہ قول نقل کرتے ہیں کہ
"عام لوگ تو رسوم لے کر بیٹھ رہے، گر (صوفیہ کا) بہ گروہ حقائق تک
پنچا اور سب لوگوں نے تو اپنے نفوس کو ظوا ہر شرع سے درست کرنا چاہا اور اس
گروہ نے اپنے نفوس کو حقیقت تقوی اور مدادمت صدق سے درست کرنا چاہا۔"
ابو محمد ردیم کے خیال میں تصوف تین خصائل پر بنی ہے: فقر پر ثابت و
قائم رہنا، بذل و ایٹار کو شیوہ بنانا اور مشیت اللی کو اپنے حق میں بمتر ہجھتے ہوئے
ارادہ و اختیار کو چھوڑ دینا۔(۱۲)

محولہ بالا اقوال میں جس بات کی تکرار بار بار ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اسباب رینوی خواہشات نفس اور اپنے اراوہ و اختیار سے کلیہ "عاری و خالی ہو جانے ہی کا نام تصوف ہے اور کی ترک تام تصوف میں حصول حقائق کی کلیہ ہے۔ یعنی جن چیزوں سے علیمہ ہو جانے کا مطالبہ ہے وہ حقائق ضد اور حصول حقائق کی راہ میں سک گراں ہیں اس لیے انہیں ہٹائے بغیر مقصود حقیقی حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان "موانع" کو دور کرنے اور حقائق تک پہنچنے کے لیے صوفیہ نے جو چیز شعار کی اسے فقر

کتے ہیں۔ دنیا میں تنا کی ایک چیز ہے جے انہوں نے اختیار کیا جس طرح صوف پوشی کو اس کی ظاہری علامت کے طور پر انہوں نے اپنا شعار بنا لیا۔ چنانچہ تصوف کی تعبیر کے لیے اگر کوئی لفظ سب سے زیادہ موزوں ہو سکتا ہے تو وہ فقر ہی ہے کیونکہ یہ تصوف کی حقیقت سے قریب تر ہے۔

رسول خدا طافیلا کی فقیرانہ زندگی اور کشت قیام و مجود' اور صحابہ کرام کا یہ رویہ خدا خوفی و پارسائی' نیزوہ حدیث قدی کہ تم نماز اس طرح پڑھو جیسے تم خدا کو اپنے سامنے و کھے رہے ہو' اور اگر یہ نہ ہو سکے' تو جیسے وہ تہیں و کھے رہا ہے۔ یہ ایسے امور سے جنہوں نے آگے چل کر اسلامی تصوف کے لیے بنیاو فراہم کی۔ مہلی صدی ہجری کے ختم ہوتے ہوتے لوگوں کی زندگیوں میں کافی تغیرواقع ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کی باہمی نزاع و پیکار' نیز فتوحات کی وسعت' اور دولت کی ریل ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کی باہمی نزاع و پیکار' نیز فتوحات کی وسعت' اور دولت کی ریل کیل نے اخلاق اور اعمال دونوں کو متاثر کر دیا تھا۔ عبادات اور شعائر تو باتی تھے کیل نے اخلاق اور اعمال دونوں کو متاثر کر دیا تھا۔ عبادات اور شعائر تو باتی سے کیکن زندگیوں پر ان کا اثر برائے نام تھا۔ ان حالات میں زاہد اور متقی لوگوں کا ایک ایسا طبقہ وجود میں آیا جس نے دینوی زندگی کے اس فتنہ اور شور و شرسے اپنا دامن چھڑا کر خدا کی عبادت ہی میں اپنے لیے پناہ ڈھونڈی اور خوف خدا کو اپنا شعار بنا

### متصوفین کے سلیلے

صوفیہ کے مشہور سلطے کل چودہ ہیں جنہیں چودہ فانوادے کہا جاتا ہے۔
نقشبندیہ سلطے کے علاوہ جو حفرت ابو بکڑے ذریعے آنخضرت تک پنچتا ہے باقی تمام
سلطے حفرت علی ہے ہو کر آنخضرت سے ملتے ہیں۔ ذیل میں ایک ایبا فاکہ درج کیا
جاتا ہے جس سے تمام مشہور سلسلوں کا پنتہ چاتا ہے:

آ مخضرت مافيايا حضرت على كرم الله وجه حضرت ابو بكرصديق حفرت الم حين عفرت الم حن" عفرت كيل خواجه حن بعري سلمان فارئ الم قاسم خواجه حبيب عجي خواجه عبدالواحد المام جعفر (بانی سللہ عمیہ) (بانى للدنيدي) بايزيد .سطاي خواجه طفور خواجه داؤر خواجه فنيل بن عياض في ابوالحن (بانی سلسله طفورید) خواجه معروف كرخى (بانی سلد میاضیہ) 考し回り خواجه ابوالعلى (بانی سلسله کرفیه) فواجد ايرائيم اديم خواجه يوسف خواجه سرى سقطى (بانى سلدادهد) خواجه عبدالخالق (باني سلد مقيد) خواجه مذيقه خواجه عارف خواجه بيره خواجه محمور (بانی مللہ جندیہ) (بانی سللہ سره) خواجه على فواجه ايو فواجه محريا خواجه اسحاق شاي سد امیرکلال (بالى للد چئته) (۱) خواجه بماالدين تقشبند حضرت مشادعلون 5月 (بانى سلد نقشديه) من ابواعلى حسن مخ عبدالواحد فواجراهم (") فيخ ابواحاق كازروني من ابوالقرح فيخ وجيد الدين (بانی سلسله گازرونیه) فيخ ابوالحن فيخ احدوين فيخ ضاء الدين من الوسعد (بانی سلسله طوید) شخ عبد القادر جيلاني (بانى سلم سرورديه) (۲) يخ جم الدين بانى سلسله قادرىي)(٣) (بانی سلسله فردوسیه)

اس خاکے کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صوفیہ کے مشہور سلسلے یا خانوادے کون کون سے ہیں اور ان کا موس اعلیٰ کون ہے؟ نیزیہ پاچان ہے کہ سارے سلطے تقریبا" چشتہ سرورویہ قادریہ اور نقشبندیہ سلول کی شاخیں ہیں۔ اكر مسلمانان پاك و مندكى فرجى تاريخ كامطالعه كياجائے توبيد حقيقت واضح ہوتی ہے کہ مطالوں کی رومانی زندگی کی اصلاح و تربیت کا کام چے مللوں یعنی چنیہ سروروی فردوسیہ قادریہ شطاریہ اور نقشندید نے انجام دیا(۱۲) لیکن ان من بھی زیادہ شرت اور مقولیت چئتے، سروردیے، قادریے اور نقشندیے کو عاصل موتى - چنانچە ذيل مين بم ان چار سلول كاجائزه ليتے بي -

ا- سلدچت

پاک و ہند کے روحانی سلسوں میں سب سے زیادہ شرت چشتیہ خاندان کو ماصل ہے۔ اس کی وجہ رہے کہ اس ملطے میں کئی خصوصیتیں ایسی تھیں جنہیں اس سرزمین کے حالات خاص طور پر سازگار تھے شلا" موسیقی اور ساع کا رواج ادبیت اور شعرو شاعری سے انس ' ملائمت ' غیر مسلموں کے ساتھ معمولی رواداری وغیرہ- ان خصوصیتوں نے اس سلطے کی مقبولیت اور اشاعت میں بدی مدو دی- نیز اس سلیے کے بزرگوں نے ملمانان پاک و ہند کی روحانی تربیت میں بڑا ایم حصرایا۔

اس سللہ کی وجہ تمیہ کے متعلق شجرة الانوار میں لکھا ہے(١٣) کہ چشت نام کے دو مقام ہیں۔ ایک خراسان میں ہرات کے قریب اور دو سرا پاکتان میں اوچ اور مان کے ورمیان واقع ہے۔ خواجگان چشت خراسان والے چشت ے تعلق رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں اس مقام پر چھ بزرگان دین نے روحانی اصلاح و تربیت کا ایک بردا مرکز قائم کیا تھا، جس کو بردی شرت عاصل ہوئی۔ بعد ازاں وہ نظام اس مقام لین چشت کی نبت سے چشتہ سلمہ کملانے لگا۔

اس مللہ کے بانی کے بارے میں تذکرہ نگاروں میں اختلاف ہے۔ بعض

كے زديك اس كے بانى خواجہ احمد ابدال چشى (متوفى ١٥٥٥هـ) بين (١٣) اور بعض کے خیال میں خواجہ ابواسحاق شای (متوفی ۲۹۹ه) (۲۵) کین چونکہ اول آخر الذکر کے خلیفہ تھے اس کیے دو سری بات سے ہے۔ لینی بیر کہ خواجہ ابواسحاق شامی سلملہ چنیہ کے سرفیل ہیں۔ چنانچہ تاریخ مشائخ چشت میں لکھا ہے۔(۲۲) کہ حفرت خواجہ ابواسحاق شای (متوفی ۲۹۹ھ مطابق ۱۹۳۰ء) پہلے بزرگ ہیں جن کے اسم كراى كے ساتھ تذكروں ميں چشى لكھا وہا ملتا ہے۔ سيرالاولياء عراة الاسرار شجرة الانوار 'خزینة الاصفیا میں ان کے متعلق کچھ معلومات بہم پنچائی گئی ہیں۔ کما جاتا ے کہ حفرت خواجہ ابواسحاق شام کے رہنے والے تھے۔ اپنے وطن سے چل کر بغداد آئے اور حضرت خواجہ ممثاد علو دینوری (۲۷) کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خواجہ دینوری (متوفی ۱۹۸ مطابق ۱۹۹۰) اینے زمانے کے متاز بزرگ تھے۔ دور دورے عقیدت مندان کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ ان کا حال خواجہ فرید الدين عطار نے تذكرة الاوليا(١٨) ميں اور مولانا عبدالرحمٰن جاي نے نفحات الانس (٢٩) ميں بيان كيا ہے۔ خواجہ عطار كابيان ہے (٢٩) كه وہ اپني خانقاه كاوروازه عموما" بند رکھتے تھے۔ جب کوئی آیا تو ہو چھتے کہ مسافر ہویا مقیم۔ پھر فرماتے: اگر مقيم مو تو اس خانقاه ميس آ جاؤ- اگر مسافر مو توبيه خانقاه تهماري جگه نيس- كيونكه جب تم چند روزیماں رہو کے تو بھے تم سے انس ہوجائے گا اور پھرتم جانا چاہو کے تو مجھے اس کی تکلیف ہو گی اور مجھ میں فراق کی طاقت نہیں ہے۔

جب خواجہ ابواسحاق ، خواجہ دینوری کی خانقاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے پوچھا: تہمارا کیا نام ہے؟ عرض کیا: ابواسحاق شامی۔ فرمایا: آج سے لوگ تہمیں ابواسحاق کہ کر یکاریں گے اور چشت اور اس کے گرد و نواح کے لوگ تم سے ہرایت پائیں گے اور جو کوئی تہمارے سلسلہ ارادت میں داخل ہو گا، قیامت تک اس کو چشتی کہ کر یکاریں گے۔ (۱۷) اس کے بعد خواجہ دینوری نے ان کو رشد و ہرایت کے لیے چشت روانہ کیا۔ جمال ان کی پر خلوص جدوجمد سے ایک عظیم الشان سلسلہ کی داغ بیل پڑی اور چشت بہت جلد ایک زبردست روحانی نظام کا مرکز بن گیا۔ خواجہ ابواسحاق نقر و فاقہ کی زندگی ہر کرتے تھے اور اس پر فخر کرتے مرکز بن گیا۔ خواجہ ابواسحاق نقر و فاقہ کی زندگی ہر کرتے تھے اور اس پر فخر کرتے

تے۔ ایک دن اپنے مرید خواجہ ابو احمد چشتی سے فرمانے لگے: اے ابواحمہ! درویشی عرب اور عجم کی بادشاہی سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر ابواسحاق کو ملک سلیمان بھی دیں تو خدا کی فتم وہ قبول نہیں کرے گا۔(۷۲) پاک و ہند میں سلسلہ چشتیہ کا اجرا

تمام تذکرہ نگار اس بات پر متفق ہیں کہ سلسلہ چشتہ کو پاک و ہند میں جاری کرنے کا شرف حفرت خواجہ معین الدین چشتی کو حاصل ہے۔ (۲۳) گو اس مین شک نہیں کہ ان سے پہلے کچھ چشتی بزرگ یماں تشریف لا چکے تھے۔ مثلاً خواجہ ابو محمد بن ابی احمد چشتی، جن کے متعلق مولانا جای نے نفحات الانس میں لکھا ہے۔ (۴۲) کہ وہ سلطان محمود غزنوی کے ہمراہ پاک و ہند میں تشریف لائے تھے۔ کہ ان بزرگوں سے یہ سلسلہ پھیل نہ سکا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان بزرگوں سے یہ سلسلہ پھیل نہ سکا۔ اس کی وجہ عام مریدوں کی تعداد کا تعلق ہے اس کی تو کوئی حد نہیں لیکن ان سے سلسلہ آگے عام مریدوں کی تعداد کا تعلق ہے اس کی تو کوئی حد نہیں لیکن ان سے سلسلہ آگے نہیں بڑھتا۔ سلسلہ کو پھیلانے والے، صرف خلقا ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت خواجہ نہیں بڑھتا۔ سلسلہ کو پھیلانے والے، صرف خلقا ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین سے سلسلہ اس بیلے جاری ہو گیا کہ ان کے خلقا موجود تھے اور پھر ان خلقا کے مزید خلقا ہوئے۔

### سلمله چشتیر کی خصوصیات

پشتیوں کے ہاں کلمہ شادت پڑھے وقت الا اللہ پر خاص طور پر زور دیا جاتا ہے۔ بلکہ وہ عموا "ان الفاظ کو دہراتے وقت سر اور جم کے بالائی حصہ کو بلاتے ہیں۔ ان میں شیعہ حضرات کشرت سے ہیں۔ اِس سلسلہ کی انتیازی خصوصیت ساع کا رواج ہے۔ حضرات چشت پر ساع کے وقت ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ بیا او قات اس سے تھک گرچور ہو جاتے ہیں۔ چشتی درویش بالعموم رنگ دار کیڑے پہنے ہیں اور ان میں زیادہ تر ملکے بادامی رنگ کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ذکر اللی ' ذکر جمر ذکر خفی (جو جس دم کے ذریعہ بھی کیا جاتا ہے) ' مراقبہ اور روزہ کے ذریعے سے روحانیت میں ترقی کی جاتی ہے۔

"صوفیاء چشتہ کے ہاں "ساع" قربت حق کا ذریعہ ہے۔ گراس کے جو آداب متعین کئے گئے وہ اتنے سخت ہیں کہ "محفل ساع" میں عام آدمیوں کو شامل ہونے کی اجازت نہیں۔ مشہور ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ساع کو بھی تبلیغ اسلام کا ایک ذریعہ بنایا تھا کیونکہ اس وقت ہندو معاشرہ میں راگ و سکیت ان کا غربی فریضہ تھا۔ ان کے ای ذوق کے تحت حضرت خواجہ نے ان کو اسلام کی ترغیب ولانے کے لیے مزامیر کے ذریعہ ساع کا سلسلہ شروع کیا گربد قسمتی کہ بعد میں اس کو جواز بناکر لہو و لعب کی گنجائش پیدا کرلی گئے۔"

#### ۲- سلسله سروروب

سروردیہ سلسلہ بھی چٹیہ سلسلہ کی طرح بہت پرانا ہے اور تھوس تبلینی کاموں میں تو شاید اس کا پلہ چشیہ سے بھی بھاری ہے۔ کشمیر میں اسلام کرویہ سلسلہ کے ہزرگوں مثلا امیر کمیر سید علی ہمدانی اور ان کے صاجزادے میر محمہ ہمدانی نے پھیلایا جو سروردیوں کی ایک شاخ سے تعلق رکھتے تھے۔ بڑگال کے پہلے کامیاب مبلغ شخ جلال الدین تیمریزی تھے جو شخ شہاب الدین سروردی کے خلیفہ اعظم تھے۔ اس وقت بڑگال کی سب سے بڑی زیارت گاہ سلسٹ میں ایک سروردی یعنی شاہ جلال کینی کا مزار ہے۔ گرات کے قدیمی دار الخلافہ میں حضرت سلطان المشاکخ اور حضرت کینی کا مزار ہے۔ گرات کے قدیمی دار الخلافہ میں حضرت سلطان المشاکخ اور حضرت بڑی زیار تیں لیعنی حضرت قطب عالم اور حضرت شاہ عالم کے سربقاک روضے بڑی زیار تیں لیعنی حضرت قطب عالم اور حضرت شاہ عالم کے سربقاک روضے سروردی یادگاریں ہیں اور پاک پٹن سے مخرب کے علاقے بینی سندھ اور بلوچتان سروردی یادگاریں ہیں اور پاک پٹن سے مخرب کے علاقے بینی سندھ اور بلوچتان کو تو بابا فرید بھی شخ بما الدین زکریا سروردی کی دلایت کا جزو مانتے تھے۔ (۵۷)

سید صباح الدین نے "برم صوفیہ میں" لکھا ہے (۲۷) کہ سرور دیہ 'چشت کی طرح ایک مقام کا نام ہے جو عراق و مجم کے اندر ہدان اور زنجان کے درمیان واقع تھا۔ حضرت میخ شاب الدین ابو حفص عمر (۷۷) ان کے پیر میخ ضیا الدین

وی ساور موخرالذکر کے پیر فیخ وجید الدین بیس کے رہنے والے تھے۔ ای

نبت سے ان کے سلمہ کو سرور دید کہتے ہیں۔ بانی سلملہ

سروردیہ سلمہ کے بانی کے متعلق بھی تذکرہ نگاروں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک اس کے بانی شیخ ضیا الدین ابو نجیب (۲۱) اور بعض کے نزدیک شیخ شماب الدین سروردی (۷۷) ہیں۔ شیخ اکرام نے "آب کو ژ" میں بیان کیا ہے۔ (۸۷) کہ سروردی سلمہ کے بانی ابوالنجیب سروردی سے اور ان کے کیا ہے۔ (۸۸) کہ سروردی شیخ الٹیوخ شیخ شماب الدین سروردی اس سلملہ کے بانی ثانی شیخ اور خلیفہ اکبر یعنی شیخ الٹیوخ شیخ شماب الدین سروردی اس سلملہ کے بانی ثانی شیخ۔

ان بزرگوں نے فکر و نظر کے معاملے میں فیض شیخ جنید بغدادی سے عاصل کیا تھا۔ اس لئے سروردی سلطے کے ارادت مند شیخ جنید بغدادی کو سید الطائفہ قرار دیتے ہیں۔(24) اس میں شبہ نہیں کہ وہ اس سلطے کے اولین نظریہ ساز ہیں۔ ان کے خیالات نے اس کے فکری رحجان کو متعین کیا ہے۔

دنیائے تصوف میں شخ جنید بغدادی صوفیانہ آزاد خیالی اور دیگر اعتقادی

کے خلاف اپنے جدوجہد کے حوالے نامور ہیں۔ ان کی تعلیمات کا اساسی اصول یہ تھا

کہ طریقت کو ہر لحاظ سے شریعت کے تابع رکھا جائے۔ اگر اس اصول کو بنیادی
طریقتہ کار کے طور پر قبول کر لیا جائے تو پھر دنیائے تصوف سے ہر قتم کی انحراف
پندی اور آزاد خیالی کا خاتمہ کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ انتہا پند باغیوں کا نقطہ نظریہ تھا
کہ طریقت اور شریعت کی راہیں جدا جدا ہیں۔ شریعت روز مرہ زندگی میں رہنمائی کا
فرض اداکرتی ہے۔ اعلیٰ روحانی معاملات میں اسے رہنما نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کے
مقابلے مین سید علی جو بری اور بابا فریدالدین مسعود گنج شکر جیسے اعتدال پند نظریہ
سازوں کی رائے یہ تھی کہ طریقت اور شریعت میں جدلیاتی اضافت ہے۔ یہ دونوں
سازوں کی رائے یہ تھی کہ طریقت اور شریعت میں جدلیاتی اضافت ہے۔ یہ دونوں
ایک دو سرے کی شکیل کرتی ہیں۔ فرد کے روحانی ارتقاء کے لیے طریقت کو نظر
انداز کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی شریعت کو پرانے خیال کے دائش ور اور عقیدہ پرست
انداز کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی شریعت کو پرانے خیال کے دائش ور اور عقیدہ پرست
ان دونوں تصورات کو مسترد کرتے تھے۔ ان کے زدیک ند بی قانون مطلق تھا' جو

انبان کی داخلی اور خارجی زندگی پر یکسال طور حاوی ہے۔ (۲۷)

شخ جنید بغدادی نے شدو مد سے اس نظریے کی وکالت کی تھی۔ فکر کے
اس انداز کو شخ شماب الدین سروردی نے مزید ترقی دی۔ وہ ممتاز صوفی تھے۔ اور
اپنے زمانے کے نامور امیر بھی تھے۔ رائخ الاعتقادیت سے انجراف کی تجریکیں چاہ
وہ اپنے اظہار کے لیے صوفیانہ صورت ہی اختیار کریں۔ آخری تجزیئے میں بالائی
طبقات کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔ شخ شماب الدین سروردی اس امر سے
پوری طرح آگاہ تھے۔ للذا عقیدہ پرستی کے دفاع میں ان کی کوششوں میں طبقاتی
مفاد نے مزید شدت پیدا کر دی تھی۔ "(۸۰)

جمال تک سلسلہ کو قائم کرنے کا تعلق ہے اس لحاظ سے چخ ضیا الدین ابو نجیب سروردی(۱۸) کا نام سرفرست ہے۔ لیکن اس سلسلہ کو فروغ دینے کی سعادت ان کے بیشتے اور فلیفہ اکبر شخ شماب الدین سروردی کو حاصل ہوئی۔ چنانچہ تاریخ مشائخ چشت میں لکھا ہے(۸۲) کہ اس سلسلہ کے سب سے زیادہ مشہور برگ حضرت شخ شماب الدین سروردی (متونی ۱۲۳۲ء) ہیں۔ انہوں نے اس سلسلہ کی ترویخ و اشاعت بری محنت سے کی تھی۔ اور اپنی کتاب عوارف سلسلہ کی ترویخ و اشاعت بری محنت سے کی تھی۔ اور اپنی کتاب عوارف المعارف(۱۸) میں خانقائی نظام کے متعلق پوری تفصیلات درج کردی تھیں۔ پاک و ہند میں انہوں نے اپنے بہت سے مرید بھیج تھے۔ مشہور ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا: خلفائی فی المهند کشیرہ (لیمنی ہندوستان میں میرے کافی فلفہ ہیں)۔ شخ خرالدین مبارک غرنوی مولانا مجدالدین حاجی، شخ ضیالدین روی، قاضی حمید نورالدین ناگوری معزد سلسلہ کو پھیلانے کا شرف حاصل ہوا وہ شخ بماالدین زکریا ملکانی ہند میں سروردیہ سلسلہ کو پھیلانے کا شرف حاصل ہوا وہ شخ بماالدین زکریا ملکانی ہیں۔ انہوں نے ملتان اوچ اور دیگر مقامات پر سروردیہ سلسلہ کی خانقائیں قائم

سلسله سروروبه پاک و مندین

صوفیائے پاک و ہند پر اب تک جننے تذکرے(۸۲) لکھے جا چکے ہیں'ان

کے مطالعہ سے بیہ معلوم ہو تا ہے کہ اس سلسلہ کو یمال لانے والے اور فروغ وینے والے سب سے پہلے بزرگ شیخ بماالدین ذکریا ملتانی ہیں۔ ای بنا پر ان کو پاک و ہند میں سلسلہ سرور دبیہ کا موسس اعلیٰ کما جاتا ہے۔

#### سلسله سرورديدكى خصوصيات

پختیوں اور سرودیوں میں بہت ی چزیں مشترک تھیں۔ اور اس امر کا بھی عام رواج تھا کہ ایک مخص بیک وقت دونوں سلوں کے بزرگوں سے فیض یاب ہو لیکن اگر ان بزرگوں کے حالات زندگی اور کارناموں کو غورے ویکھیں تو ان کا اممیازی رنگ صاف نظر آتا ہے۔ چشتوں کی خصوصیات پہلے بیان کی جا چکی ہیں۔ سروروی امور شرع میں ان سے زیادہ مخاط تھے۔ ان کے ہاں سانس بد کر كے "اللہ عو" كا وروكرنے كا برا رواج ہے۔ وہ ذكر جلى اور ذكر حفى دونوں كے قائل ہیں۔ ساع سے بے اعتنائی برتے ہیں اور تلاوت قرآن پر خاص زور دیے ہیں۔ خلاف شرع اموریر وہ فورا" ناپندیدگی کا اظهار کرتے۔ دو سرے مذہبوں کے ساتھ ان کا بر ماؤ غیر معمولی رواداری کانہ تھا۔ تبلیغ کا جوش بھی ان میں زیادہ تھا۔ سیرو سفر کا شوق بھی انہیں چھتیوں سے کمیں بردھ کر تھا۔ بالعموم چھتیوں کا رنگ جمالی تھا' سروردیوں کا جلالی۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ تھا کہ اگرچہ دار الخلافہ کی نازک مزاج اور حاس ، ہستیوں کو سروروی کی بدی حد تک مسخرنہ کر سکے لیکن اطراف ملک میں انہوں نے اسلام کا ڈنکا خوب بجایا اور اسلام کی بڑے پرجوش طریقے سے اشاعت کی۔ اس سلطے کی خصوصیت سے تھی کہ باطن ہویت میں معروف. رے اور ظاہر شریعت و طریقت میں۔ تبلیغ کا جوش اور سرو سفر کا شوق بہت زیادہ۔ فقہ میں شافعی مسلک کے پیرو تھے۔ ساری زندگی مجرد بسر کرنا سنت کی نفی ہے البتہ ایک عرصه معینه مجرد ره کراین نفس کو ریاضت و مجامده کاعادی بنائے اور پر شریک زندگی کا انتخاب کرے۔ سروروی امور شرعی میں چشیوں سے زیاوہ مخاط تھے۔ خلاف شرع امور پر فورا" ناپندیدگی کا اظمار کرتے۔ املام کی اشاعت بونے پرجوش طریقے سے کی- بالعموم چشتیوں کا رنگ "جمالی" تھا اور سروردیوں کا"

جلالي"-

ڈاکٹر شیم محمود زیری کے کہنے کے مطابق سروردی' امراء دولت سے رابطہ پیدا کر کے عوام الناس کی مشکلات حل کرتے تھے۔ گر چشتی بزرگ سلاطین کے نزدیک ہونے کے باوجود عوام کی طرف متوجہ رہتے تھے۔

سروردی عبادت کے وقت عبادت کرتے تھے اور امور دنیاوی کو بھی پورا کرتے تھے۔ سلاطین اور امراء سے ملاقات ' تبلیغی سفر' ازدواجی زندگی اور عوام سے میل ملاقات بیہ سب کچھ تھا۔ خود حضرت شیخ الثیوخ نہ صرف خانقاہ کے درویش تھے بلکہ سیاسی امور اور حکومتوں کے درمیان مصالحت کنندہ کے فرائض بھی انجام دماکرتے تھے۔

برصغرباک و ہند میں سلسلہ سرور دیہ کے مبلغ اول حضرت شخ بماء الدین ذکریا در اللہ الدین جس براگ جس براگ حضرت بماء الدین ذکریا کے پیر بھائی حضرت جلال الدین تبریزی شخے۔ سرور دی سلسلہ کے پیرو دو سرے سلسلوں کی عزت کرتے ہیں اور مل کر تبلیغ اسلام کی خدمات سرانجام دی ہیں۔ "امام المند شاہ ولی اللہ" نے تو یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ وہ بیعت کے وقت چاروں فانوادوں (چشتہ سرور دیہ 'قادریہ ' نقشبندیہ ) بزرگوں کے نام لیتے ناکہ ان سب فانوادوں (چشتہ ' سرور دیہ ' قادریہ ' نقشبندیہ ) بزرگوں کے نام لیتے ناکہ ان سب کے فیض حاصل ہو اور ان کی خصوصیات اخذ ہوں۔ ان رجانات کا بیجہ یہ ہوا ہے کہ مختف سلسلوں کے مانے والوں کے در میان وہ حدفاصل نہیں رہی ' لیکن پھر بھی ان کے طریق ذکر و عبادت میں کئی اختیازات ہیں۔ "

## حضرت بماء الدين ذكرياً كاشجرة طريقت

#### ٣- سلمله قادري

رود کوئر میں تحریر ہے (۱۸۳) کہ زمان وسطی میں مرکزی حکومت کی کنروری کا آخری زمانہ نہ بھی انتظار کا زمانہ بھی تھا۔ لیکن سیاسی استخام اور علوم اسلامی کی اشاعت کے ساتھ طالت سدھر گئے۔ اس اصلاح طالت میں ایک نئے صوفیانہ سلسلہ سے بھی مدو ملی 'جس نے شالی پاک و ہند بالخصوص پنجاب(۱۸۳) اور سندھ میں بڑا اقتدار عاصل کیا۔ اور جس کا اثر آج کسی دو سرے فانوادے کے اثر سندھ میں بڑا اقتدار عاصل کیا۔ اور جس کا اثر آج کسی دو سرے فانوادے کے اثر سلسلہ پاک و ہند میں آیا اس وقت چشتہ اور سروردیہ سلسلہ کمتے ہیں۔ جس وقت یہ سلسلہ پاک و ہند میں آیا اس وقت چشتہ اور سروردیہ سلسلوں کا زور کم ہو گیا تھا۔ گو ان فانوادوں میں سے اب بھی کئی پاک سیرت اور نیک نفس بزرگ پیدا ہو رہے شخے۔ جن کی زندگیاں عوام کے لیے چراغ ہدایت تھیں۔ لیکن ان میں سلطان الشائخ جیسی عظیم الثان شخصیتیں نہ تھیں۔ اس کے علاوہ مغلیہ حکومت کے استحکام کے بعد روز بروز اسلام کی جڑیں پاک و ہند میں زیادہ مضبوط ہو رہی تھیں اور اسلامی علوم اور فقہ کی اشاعت بڑھ گئی تھی۔ اس لئے بعض متشرع بزرگوں کو جو اسلامی علوم اور فقہ کی اشاعت بڑھ گئی تھی۔ اس لئے بعض متشرع بزرگوں کو جو تصوف اور ذاتی روعانی تجربات کو بھی اہمیت دیتے تھے ایک ایسے صوفیانہ نظام کی تلاش تھی جس کی کوئی بات شرع کی نظروں میں مشتبہ نہ ہو۔

پنجاب کے بیشتر سنی مولوی اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ قادری ساع بالمزامیر کے خلاف ہیں۔ اور ان کے حلقوں میں موسیقی کو (خواہ وہ بالمزامیر ہے یا ان کے بغیر) بہت کم بار ملتا ہے۔ قادری درویش بالعموم سبز پکڑی پہنتے ہیں اور ان کے لباس کا کوئی نہ کوئی حصہ ملکے بادامی رنگ کا ہو تا ہے۔ وہ درود شریف کو بردی اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے ہاں ذکر خفی اور ذکر جلی دونوں جائز ہیں۔"

بڑے بڑے بڑے پر ہیز گار علما مثلاً شخ علی متقی اور شخ عبد الحق محدث وہلوی نے اس سلسلہ میں بیعت کی اور اس سلسلہ کو خاص و عام میں بردا فروغ حاصل ہوا۔ وجبہ تشمیبہ

یہ سللہ 'چٹیہ اور سرورویہ سلول کی طرح مقام کی نبت سے نبیں

بلکہ بانی سلسلہ کے نام کی نبت سے قادریہ کملا آ ہے۔ اگر اس کی نبت مقام سے ہوتی تو اس کو جیلان یا گیلان کے رہنے والے مقام سے مقام کے دہنے کیونکہ بانی سلسلہ جیلان یا گیلان کے رہنے والے مقصہ۔

#### بانی سلسلہ

تمام تذکرہ نگار اس بات پر متفق ہیں کہ سلسلہ قادریہ کے بانی حضرت شخ عبدالقادر جیلانی ہیں۔ چنانچہ مولف تاریخ مشائخ چشت لکھتے ہیں(۸۵) کہ آپ ہی سلسلہ قادریہ کے سر لشکر ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی ہی میں اصلاح و تربیت کا اعلی انظام قائم کر دیا تھا اور اپنے خلفا کو دور دور تبلیغ و اشاعت کے لیے بھیج دیا تھا۔ آپ کے بعد اسلامی ممالک کے دور دراز حصوں میں اس سلسلہ کی شاخیں قائم ہو آپ کے بعد اسلامی ممالک کے دور دراز حصوں میں اس سلسلہ کی شاخیں قائم ہو آپ کے بعد اسلامی ممالک کے دور دراز حصوں میں اس سلسلہ کی شاخیں قائم ہو آپ کے بعد اسلامی ممالک کے دور دراز حصوں میں اس سلسلہ کی شاخیں قائم ہو آپ ابوصالح موئ کے فرزند ارجمند اور شخ آپ ابوصالح موئ کے فرزند ارجمند اور شخ ابوصابح موئ کے فرزند ارجمند اور شخ

### سلسله قادرىياك ومنديس

ﷺ خارم نے رود کو ٹر (۸۷) میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے طریقہ قادریہ کے جس بزرگ کا نام ملتا ہے وہ دکن کے شاہ نعمت اللہ قادری (متوفی ۱۳۳۰ء) سے اس بیان میں ہم شخ اکرام سے متفق نہیں۔ کیونکہ حضرت سخی سرور (متوفی ۱۸۱۱ء بمطابق آب کو ٹر ص ۹۲) حضرت غوث اعظم سے براہ راست باطنی تعلیم عاصل کر کے پاک و ہند میں تشریف لائے تھے۔ چنانچہ سلسلہ قادریہ کو یمال پر لانے والے اولین بزرگ حضرت سخی سرور ہیں نہ کہ شاہ نعمت اللہ قادری۔ یہ الگ بات ہے کہ سلسلہ کو فروغ نہ حضرت سخی سرور ہیں نہ کہ شاہ نعمت اللہ قادری۔ یہ اللہ بات قادری سے عاصل ہوا اور نہ شاہ نعمت اللہ قادری و ہند میں مقبول بنایا۔

#### ٧- سلسله نقشبندىي

قدامت کے اعتبارے اس ملطے کو چشتہ' سرور دید اور قادریہ سلول پر

فوقیت حاصل ہے۔ چنانچہ خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں (۸۸) کہ قدامت کے لحاظ ہے سلسلہ خواجگان سب سے پہلے آ تا ہے۔ یہ سلسلہ ترکستان میں قائم ہوا تھا۔ اس کے سب سے زیادہ مشہور بزرگ خواجہ محمد آ تاہیوی (متوفی ۱۲۱۱ء) ہیں۔ ان کے بعد خواجہ عبدالخالق غجدوانی (۸۹) (متوفی ۱۵۱۱ء) نے اس سلسلہ کی مندرجہ ذیل اصطلاحات وضع کیں اور ان کو اپنے روحانی نظام کالازی جزو قرار دیا۔

موش دردم- نظر برقدم- سفر دروطن- خلوت در انجمن- یاد کر-بازگشت- نگاه داشت یاداشت-

محمر اجمل خان نے غریب نواز (۹۰) میں ندکورہ اصلاحات کے علاوہ تین اور اصطلاحات کا ذکر کیا ہے اور وہ یہ ہیں: وقوف قلبی۔ وقوف زمانی۔ وقوف عددی۔ یہ اصطلاحات کا ذکر کیا ہے اور وہ یہ ہیں اصول ہیں اور ان کی تعداد کل گیارہ ہے۔ ان اسولوں کے ذریعہ سلسلہ نقشبندیہ میں وصال اللی نصیب ہوتا ہے۔

خواجہ اتا اور خواجہ مجدوانی نے اس سلسلہ کو فروغ دینے کی بری کوششیں کیں لیکن اس کو مقبول عام بنانے کا شرف خواجہ بماالدین نقشبند (متوفی ۱۳۸۸) کے لیے مقدر ہو چکا تھا' ان کے بعد یہ سلسلہ نقشبندیہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ خواجہ نقش بند نے اتباع سنت پر خاص زور دیا ہے۔

وجهرتميه

یہ سلملہ خواجہ بماالدین کے لقب نقشبند کی نبیت سے نقشبندیہ کملا آ ہے۔
یہ چشتیہ اور سروردیہ سلموں کی طرح مقام سے نبیت نبیں رکھتا بلکہ قادریہ سلملہ
کی طرح اس کا تعلق بانی سلملہ کے نام سے ہے۔
بانی سلملہ

سب تذکرہ نگار منفق اس بات پر منفق ہیں کہ پاک و ہند میں سلسلہ نقشبندیہ کے سرخیل خواجہ بہاء الدین نقشبندیہ ہیں۔ خواجہ نقشبند کے حالات متعدد کتابوں میں درج ہیں۔ برکات علی پور میں لکھا ہے کہ آپ کا اسم شریف خواجہ بہاء الدین کقب نقشبندیہ عرف مشکل کشا ہے۔ سادات بخارا میں سے ہیں۔ آپ مجمع الدین کقب نقشبندیہ عرف مشکل کشا ہے۔ سادات بخارا میں سے ہیں۔ آپ مجمع Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

سنت المطيع شريعت بطريق اعلى تھے۔ سلوك و تصوف كو قرآن و حديث كے ساتھ مائھ موافقت کرتے اور کراتے تھے۔ بدعات بینہ اور رسوم قبیحہ سے تخت متنفر تے۔ ترک دنیا عطع تعلق اہل دنیا ، تجرد کلی رکھتے۔ یاد خدا اور فکر حق میں ہروقت معروف رہے۔ ایام سرما میں مجد کے اندر گھاس اور گرمیوں میں بوریا بچھاتے۔ کھانے پینے کے وقت طال طیب کے لیے بہت مبالغہ فرمایا کرتے۔ یہاں تک کہ شمات سے بھی محرز رہے۔ مہمان نوازی میں ایثار فرماتے۔ اگر کوئی بدیدیا تحفہ پیش کرتا تو رفع شکوک کے بعد ضرور قبول فرماتے۔ ہر معاطے میں بے تکلف رجے۔ آپ پہلے تو کخواب باف تھ پھر ذراعت بھی کیا کرتے تھے۔ اپنا خاص مکان اور نوكر جاكرند ركعي علك فرماتے كه بندگى باخوا جكى راست نمى آيد - اگر كوئى طعام بحالت غضب یا غفلت بکایا گیا ہو' اے بھی نہ کھاتے اور فرماتے کہ جس حالت میں طعام تیار کیا جائے اس حالت کا اثر میں ہوتا ہے۔ آپ کا جامہ اونی عمامہ سفید۔ یا پوش پرانا ہو تا۔ اور بھی کلاہ بھی پہنا کرتے۔ درویشوں کی نمایت تعظیم کرتے۔ ہر ا یک دوست کے ساتھ بتواضع پین آتے۔ آپ قطب عالم تھے۔ کی نے آپ سے وریافت کیا کہ آپ کو کمال اور کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا: اتباع سنت ے۔ نیز فرمایا کہ جو مخص میرے طریقہ سے منہ پھیرے گا۔ اس کو دینی خطرہ ہے۔ طریقہ نقشبندیہ کا مخالف فورا" تاہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آپ کا قول ہے کہ بنائے طریقه مابر تع احادیث و آثار است - یک وجه ب که طریقه نقشندید کا نام طریقه ر سولیہ صدیقیہ مشہور ہے۔ خواجہ بماالدین نے بعض مشائخ ترک مثلاً علیم خلیل ایا وغیرہ سے بھی فیض پایا تھا اور اس بنا پر آپ کے طریقہ میں جوش 'شجاعت اور تقرف زیادہ ہے۔ آپ اینے وقت کے امام تھے۔

خواجہ عطار کا کہنا ہے کہ خواجہ نقشبندیہ عالم پیری میں جس قدر مجاہدہ و
ریاضت وکرو مراقبہ کیا کرتے تھے اس قدر تو ہم سے جوانی میں بھی نہ ہو سکا۔ آپ
کی بے نفسی کا یہ عالم تھا کہ اپنے گاؤں میں جو مسجد تقمیر کرائی تھی اس کے لئے اپنے
سریر مٹی کی ٹوکری اٹھا کر لے جاتے اور یہ شعر پڑھتے جاتے تھے:

بجان و دل کنم کار تو چرا نکنم بر و دیده کشم بار تو چرا نکشم

#### سلسله نقشبندى كاياك و منديس ورود

یہ سلسلہ پاک و ہند میں اس وقت پہنچا جبکہ مغلیہ حکومت کا دور دورہ تھا۔
مغلیہ حکومت کے استحکام کے بعد روز بروز اسلام کی جڑیں اس ملک میں زیادہ مضبوط ہو رہی تھیں۔ اور اسلامی علوم اور فقہ کی اشاعت بڑھ گئی تھی۔ ایے عالم میں بعض متشرع بزرگوں کو' جو تصوف اور ذاتی روحانی تجربات کو بھی اہمیت دیتے میں بعض متشرع بزرگوں کو' جو تصوف اور ذاتی روحانی تجربات کو بھی اہمیت دیتے میں ایک ایک ایسے صوفیانہ نظام کی تلاش تھی جس کی کوئی بات شرع کی نظر میں مشتبہ نہ ہو۔ بالاخر نقشبندیہ سلسلہ نے اس ضرورت کو یوراکیا۔

سلسلہ خواجگان گو سب سے زیادہ قدیم سلسلہ ہے لیکن پاک و ہند میں سی سب سلسلوں کے بعد پنچا۔ خواجہ باقی باللہ بیرنگ (متوفی ۱۹۰۳ء) اس کو یمال لائے۔ وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ "ایں تخم پاک را از سمر قند و بخارا آوردیم و در زمین برکت آگین ہند کشتیم۔ "خواجہ باقی باللہ کے عزیز مرید اور خلیفہ شخ احمد سرہندی المعروف بہ مجدد الف ٹانی (متوفی ۱۹۲۳ء) نے اس سلسلہ کو پاک و ہند میں ترقی دی۔ ان کے بعد یہ سلسلہ 'سلسلہ مجدد یہ کے نام سے مضہور ہوگیا

یہ "ذکر جلی کے ظاف ہیں۔ فقط ذکر خفی کو جائز سجھتے ہیں۔ وہ بالعموم مراقبہ میں سرکو جھکائے 'آکھوں کو بند کئے یا زمین پر لگا کر بیٹھتے ہیں۔ موسیقی اور ساع کے خلاف ہیں اور احکام شریعت پر سختی سے عامل ہیں۔ ان کے ہاں مرشد اپنے مریدوں سے علیمہ نہیں بیٹھتا بلکہ حلقے میں ان کا شریک ہوتا ہے۔ اور توجہ الی الباطن سے ان کی راہنمائی کرتا ہے۔ فرائض شرعی کو نوا فل پر واضح ترجے تھی۔

حضرت خواجہ باقی باللہ نے پاک و ہند میں نقشبندیہ سلسلہ کی مضبوط بنیاد رکھی اور امراء کے طبقہ میں ذہب سے وہ انس پیدا کر دیا جس کے سامنے اکبر کے ذہبی خیالات کا فروغ ناممکن تھا۔ لیکن انہیں بہت دن جینا نصیب نہ ہوا۔ ان کے کام کی کماحقہ میمیل ان کے بلند اقبال اور بلند ہمت مرید حضرت مجدد الف ٹانی نے کام کی کماحقہ میمیل ان کے بلند اقبال اور بلند ہمت مرید حضرت مجدد الف ٹانی نے

کی جنہوں نے ہوا کا رخ ایک جانب سے بالکل دو سری سمت پھیر دیا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کی آمہ سے پہلے جو صوفیانہ سلیلے پاک و ہند

حضرت خواجہ باقی باللہ کی آمد ہے پہلے ہو صوفیانہ سلطے پاک و ہند ہیں برسم فروغ تھے وہ تمام کے تمام ایران اور ایران کی علمی سرحد' عراق کی پیداوار تھے۔
قاور میں سلسلہ کے بانی ہی خو عبدالقاور جیلانی بغداد کے رہنے والے تھے۔ سرور دی سلسلہ سرور دیہ ہے متعلق تھا جو بغداد ہے چند میل کے فاصلے پر ایک قریہ تھا۔
پیشت بھی خراسان کی ایک بستی ہے۔ ان تیوں سلسلوں ہیں جزوی اور فرو عی اختلافات تھے۔ لین ان کا روحانی پس منظر ایک تھا اور ان سب ہیں وہ جھیت ہو دور عبایہ کو دور اموری ہے اور بغداد کے متعلمین اور فلفوں کو مدینہ منورہ کے محدثین اور فلفوں کو مدینہ منورہ کے محدثین اور فقتما ہے منفرد کرتی ہے 'موجود تھی۔ تیوں ہیں وہ صلح کل کا طریقہ مقبول تھا جس کے تحت غیر مروجہ بلکہ غیر اسلامی طریقوں سے اخذ فیض کرنے ہیں اجتناب نہیں کیا جاتا تھا۔ تینوں میں شرع کے معاملے میں تھوڑی بہت آزادی تھی اور تینوں میں وحدت الوجود کا طریق رائج ہو گیا تھا۔ حضرت خواجہ باتی باللہ جب اللہ کو لے کریاک و ہند آئے وہ ایران کا نہیں بلکہ توران کا تحفہ تھا اور ماوراء النم کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔

### سلمله نقشبنديدكي خصوصيات

نقشبندی درویشوں کی خصوصیت سے بنائی جاتی ہے کہ وہ اینے ہاتھوں میں لمبی جھڑیاں رکھتے ہیں۔ ان کے بال لمبے اور ہوا میں لمراتے ہیں۔ وہ منہ سے اون کی اونی آوازیں نکالتے ہیں اور عام طور پر نوک دار اور تیز پھڑوں پر چلتے ہیں 'حتی کہ ان کے پاؤں جھلنی ہو جاتے ہیں اور وہ درد کی شدت سے بے تاب ہو کر دھڑام سے زمین پر گر پڑتے ہیں۔ نقشبندی درویشوں میں ٹوپی پہننے کا بھی رواج ہے۔ جو ہشت یا چمار گوشیہ ہوتی ہے۔ ٹوپی عموما "سفید اور کا مدار ہوتی ہے اور اس پر قرآن مجید کی کوئی آیت کھی ہوئی ہے۔

تعره

یہ ان چاروں سلوں کی سرگزشت تھی جن کے پیرووں نے برصغیریاک و

ہند میں اسلامی تصوف کی ترویج و اشاعت کی اور ہزاروں بندگان خدا کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر کے اسلام کا بول بالا کیا۔ لیکن سے سلطے امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ اپنے اصلی مرکز یعنی اسلام سے ہنتے گئے اور جس تصوف کا ماخذ اور منبع خود اسلام کا صاف شفاف چشمہ اور آنخضرت صلعم اور صحابہ کرام کی سیرت پاک تھی۔ اس سے ان طریقوں کے پیروؤں نے دانستہ یا نادانستہ طور پر راہ فرار اختیار کی۔ انہوں نے تصوف کو تصفیہ قلب کی بجائے ذریعہ معاش بنایا اور پیری مریدی کا بازار انہوں نے تصوف کو تصفیہ قلب کی بجائے ذریعہ معاش بنایا اور پیری مریدی کا بازار ائر مراح کیا۔ اس کا نتیجہ سے نکلا کہ ضعیف الاعتقاد عوام نے پیشہ ور پیروں کاش کار ہو کر اپنا متاع دین ہی کھو دیا اور بعض لوگ خود تصوف ہی سے بددل اور متخر ہوتے اپنا متاع دین ہی کھو دیا اور بعض لوگ خود تصوف ہی سے بددل اور متخر ہوتے

# حواشي

اس سلسله مين طاحظه يجيئ: ابونفر عبدالله بن على الراج اللوى كتاب اللمع في التصوف ينكلسون ليدن ١٩١٣ من ١٦ ابو بكر مجر اكلاباذى التعرف لمذبب الل التصوف تابره ١٩٨٠ من ١٩١٠ من ١٩١٠ ابوالقاسم عبدالكريم بن بوازن القشيرى الرسالته القشيري مفر ١٩٨٣ من ١١٥٠ في شماب الدين سروردى عوارف المعارف مفر ١٩٦١ من ١٩٥٠ ابن خلدون مقدمه مم ١٣٦٢ من ١٦٥٠ وغيره وغيره -

اس لفظ کے سلسلہ میں دو روایتیں متقول ہیں ایک تو ہے کہ زمانہ جاہلیت میں پچھ لوگوں نے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا ا

٣- كاب اللمع ص ٢٢\_

- ٣- وارف المعارف اول ص ١٣٠
- ٥- التعراف لمذبب الل التصوف ص ٢٢-
- ٧- ابوالحن على بن عثان الجلائي البحوري، كشف المجوب، اسلام آباد ١٩٤٨ء ص
  - ٧- کفف الجوب ص ١٨٠٠
  - ٨- ويكي عوارف المعارف اول ص ٢٣- ٣٣ ييز كشف المجوب ص ٣٨-
    - 9- عوارف المحارف 'اول ص ١٣٠-
    - -ا- (i) كفف الجوب ص ١٠٠ ١١٠
- (ii) "The word sufi for a wearer of woollen garment is incorrect from the point of view of Arabic grammar. The word was invented by some Irani on the pattern of the grammar of his own language and assimilated into Arabic," \_\_ Jalalu,d-Din- Humai- "Misbahu,t Hidaya (Tehran) p.81-82
  - اا- ويكف التعرف المذب الل التصوف ص ١١-
    - ١١- كشف الجوب ص ١٣-
  - ١١- ملافظه عيج اوارف المعارف ووم ص ١٣٠٠
  - سا- في الاسلام احرين تيميه ، يجوع قاوى ويارض ١٣٨٢ اه يازويم ص ١-
    - ١٥- كشف الجوب ص ١٣٠
      - ١١- الفنا"- ال
- ا۔ شخ ابونفر سراج طوی نے " یکٹر فی ذلک الروایات والاخیار" کمہ کر اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے، ویکھئے کتاب اللمع ص ۲۱۔
- ١٨- جيت الاسلام ايوطد محد الغزالي احياء علوم الدين معر ١٩٣٣ه ، چمارم ص
  - ١٩- اين عيدرب العقد الغريد ، قابره ١٩٥٣ء ووم ص ١٨١-

The relative to the late of th

STEEN BUSINESS OF STREET

TO THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY

White Walls No water

MAN WILL THE CONTROL TO MANY

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

-١٠ کف الجوب ص ١٨٠

١١- عوارف المعارف اول ص ١٣٠

-۲۸: ما -۲۲

-۱: مبن -۲۳

STATE WAS THE LOW HAVE ٣٧- ويميخ كتاب اللم ص ١٣١ و عوارف المعارف اول ص ١٣٠-

٢٥- من الاسلام ابن ميميه الفرقان بين اولياء الرحن و اولياء الخيطان ممر

4- 0° =1901/01- LA

٢٦- الينا"ص ٣٠-

٢١- الينا"- ص ١٠٠

- الليس البيس ص ١٢١-

٢٩ - عوارف المعارف اول ص ١٣٣ -

-٣٤٣: ١٥٠ -٣٠

ا٣- الينا":١١٦- ١٢١-

٣٢ کے الواری کاب الحارین من الل ا لغر و الروق قاہرہ ١٩٥٨ ام ١٩٥٨ء الجزرء الأمن ص ٢٠١-

٣٣- ويكف عوارف المعارف اول ص ٣٥-

٣٣- الرسالة المشيري ص ١-

٥٣- مقدمه اين خلدون ص ١٥٣-

٣٧- كآب اللح ص ٢٢-

٢٧- وائره معارف اللامي لايور ١٨١١ه/١٩١١ء علم ص ١١٩ ميسينون نے ا كندريد كى ايك شورش كے موقعہ ير "صوفى" كى جمع "صوفيہ" كے استعال كا ذكر كيا ہے۔ یہ شورش 199 میں نمیں بلکہ ۲۰۰۰ کے ماہ رمضان اور ذوالعقدہ کے درمیانی موتی تھی، رکھنے الکندی کتاب الولاۃ و کتاب القعناۃ بیروت ۱۹۰۸ء ص ۱۲۲ ویے صوفیہ نام کی ایک جماعت کا ذکر امام مالک (وقات ۱۷۹۵/۵۱۵) کے سانے ہوا ہے جن کے اوال س کر امام مالک اپنی بنی ضبط نہ کر سکے 'ویکھنے قاضی عیاض ' ترتیب

المدارك عروت ١٨٥ ١١٥ / ١٩٩٤ اول ص ١٨٠

۳۸ مولاتا عبد الرحمٰن بن احمد جای ' نفحات الانس ' نفیج و مقدمه و پوست مهدی توحیدی پور 'طهران ۱۳۳۷ه-

٣٩- حاتى خليفه "كشف الطنون" مصر ١٢١٥ اول ص ٢٢-

٣٠- ط عبد الباقي سرور اعلام التصوف الاسلاى ممر ووم عاشيه ص ٣٠-

١١١ - واكثر ذكى نجيب عايرين حيان مصر ١٩٩١ء ، ص ١١-

٣١٠ وازه معارف اسلاميه عشم ص ١١٨-

٣٣- ويكف الامام الحافظ محمد بن احمد الذهبي، ميزان الاعتدال، بيروت ١٩٩٣ء، دوم ص

٣٣- ويكف جموع فأوى يازوم ص ٢-

٥٣- طاحظه عيج المام طال الدين سيوطي، كشف الاحوال في نقد الرجال، لكمنوً المعنو الرجال، لكمنوً المراك من نقد الرجال، لكمنو

٢٧- ويكف كتاب الفعفاء الصغير، تختين محود ايرابيم ذاكد، طب ١٣٩٧ه ص ٢١ نيز وكف ١٣٩٦ م ١٥٥ - ١٥٥ - ويكف اين حبان كتاب المجروجين، طب ١٣٩٥ه ١٣٩٥ ووم ١٥٥ - ١٥٥ - ١٥٥ -

٢١- ملاحله يج ميزان الاعتدال ووم ص ١٣١-

۸ سے اس سلک عن مثال کے طور ویکھے کتاب اللم ص ۲۲ الرسالة النظیر ص ۹ مرا اللہ النظر ص ۹ مرا سے ۱۳۹ س

٣٩- وارف المعارف اول ص ٢٥-

٥٠- مثال کے طور پر دیکھے اعراف: ١٥٤ 'انقال: ١٦٤ حر: ٨ وغیره

١٥- الرسالة الشيريي ص ١٩١ و عوارف المعارف اول ص ٣٠-

- ٥٢ في الدين عطار عزكرة اولياء وبلى عاساه ص ٢١-

٥٣- كف الجوب ص ٢٣-

٥٣ - عوارف المحارف اول ص ١٦١ - ٢٢-

- ١٠٠ عف الجوب ص ٢٣٠

١٩١- الرسالة التشرية ص ١٩١-

- ٥٥- الرسالت التشيري ص ١٩١ و عوارف المعارف اول ص ٢٩- ٥٠-
  - ٥٨- تاريخ مفائخ چشت "ص ١٣١-
  - ٥٩- تاريخ مشائخ چشت عن ١٣٦ بحواه فجرة الانوار
- ۷۰۱ ایرال کا مزار چشت علی واقع ہے۔ (Glossary)
- ۱۱- خواجہ ابواسحاق شای عام عقیدہ کے مطابق چشت میں مدفون ہیں لیکن در حقیقت ان کا مزار چشت میں نمیں بلکہ شام میں بمقام کہ واقع ہے۔ (Glossary)
  - ١٣٠ تاريخ مشائخ چشت "ص ١٣١١-
- ۱۳- وارا شکوہ نے سفیتہ الاولیا میں لکھا ہے کہ مشائخ چشت کے بو شجرے صوفیہ کے تذکروں میں درج کے گئے ہیں ان سے یہ معلوم ہو آ ہے کہ شخ علو دیوری اور شخ ممشاد دیوری ایک ہی شخصیت ہے۔ اس لیے اس نام کو شخ ممشاد علو دیوری بھی لکھتے ہیں۔ لین نفحات الانس اور بعض دو سری کتابوں کے مطالعہ سے پتا چاتا ہے کہ شخ علو دیوری کوئی اور بین ناموں کا تعلق کی ایک دیوری کوئی اور بین اور شخ ممشاد دیوری کوئی اور بینی ان ناموں کا تعلق کی ایک شخصیت سے نمیں بلکہ دو مختلف شخصیتوں سے ہے۔ (آریخ مشائخ چشت میں سے۔)
  - שד- בלפועפעים שחד שחד שד
  - ١٥- فعات الانس (مطبوعه بمبئ) من ٢٠ ١٢- ٢٠١ وغيره-
    - דר- בל ועפעוء יש אאר-
  - ٢٧- تاريخ مثالخ چشت من ١٣١ نيز ديكيس فزيات الاصفيا ، واول من ١٢٠٠
    - ١٣٠ ارخ مشائح چشت عص ١٣٩٠
- ١٩٥- يزم صوفيه، ص ٢٥٥- تاريخ مشائخ چشت، ص ١٣٢- عبدالقدوس كنكوي، ص
  - -2- نفات الانس ص ٢٠٧-
    - ا ا سر العارفين على ١١٥ -
  - اعد يرم صوفيه على ١٩٩ مندوستان على اللام عزيز احد ص ١٩٩ -

- على الدين كى ولادت عمد اور وقات عمد على مولى مزار الدين كى ولادت عمد الدين كى ولادت عمد الدين كى ولادت عمد الدين كى ولادت عمد (Glossary Vol p 544) - من التدس بغداد عمل من المراب الدين عبداك بعض لوكول كا خيال ہے ۔

۳۷- یار جمد خان و بلی کی ترک سلطنت میں ذہب اور سیاست ، جرال آف۔ ریسرچ ، پنجاب یو تورش ، ج۲ ، ش ا ، جنوری ۱۹۹۷ء ص ۳۳۔

20 - قاضی جاوید - پنجاب کے صوفی دانشور ص ١١ - ١٩

-Glossary Voll p544 -44

عدے۔ بماء الدین ذکریا ملائی مس ٢٢۔ غریب تواز مس ١٩٠٠

۸۷۔ آب کوئر ' ص ۱۹۳۔ انوار حین نے مولانا عبیداللہ سروردی (متوفی ۱۸۸۱ء)

پر جو مضمون لکھا ہے اس سے بھی کی معلوم ہو آ ہے کہ سروردیہ سلسلہ کے بانی اول
شخ ابونجیب سروردی تھے۔ (دیکھیں پاکتان ٹائمزیابت ۲۱-۲-۱۱)

29۔ آپ کا نام عبدالقاور' ضیاالدین' نجیب الدین القاب' سروردیہ کے رہے والے تھے۔ سلملہ نسب حضرت الوبجر اصدیق تک پنچا ہے۔ طیلمان او ڑھے' عالموں کا لباس زیب تن کرتے' فچر پر سوار ہوتے اور لوگ آپ کا زین پوش تھاے ساتھ ساتھ چلے تھے۔ دور دور ہے لگ آپ کے پاس آتے اور اکساب فیض کرتے تھے۔ آپ کی صحبت سے بوے بوے لوگ نظے۔ مثل شخ اشیوخ شخ شماب الدین سروروی' شخ عبداللہ بن مسعود روی وغیرہ۔ آدم والیس آپ بغداد میں رہے۔ ۱۹۲ھ میں انتقال فرمایا اور ایخ مدرے میں جو دریائے دجلہ کے سمزے واقع تھا' دقن ہوئے۔ مزار فرمایا اور ایخ مدرے میں جو دریائے دجلہ کے سمزے واقع تھا' دقن ہوئے۔ مزار اقدس بغداد میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

٨٠- (طبقات الاوليا ترجمه الطبقات الكبرى "ص ٢٢٣- ٢٢)

١٨- تاريخ مفائح چشت عن ١١١١- ١٣١١

۸۳- یہ کتاب تصوف کی بھترین کتابوں میں شار کی جاتی ہے۔ ساتویں صدی ہجری مطابق جرموں صدی عیسوی میں جب سلسلوں کی تنظیم شروع ہوئی تو سرورویہ سلسلے کے علاوہ دیگر سلسلوں نے بھی اس کتاب کو اپنا لیا۔ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس میں تصوف کے بنیادی اعتقادات ، خانقابوں کی شظیم ، مریدین و شیوخ کے تعلقات اور

ویکر مسائل پر نمایت وضاحت سے کتاب و سنت کی روشی میں بحث کی گئی ہے۔
تصوف کی اصطلاحات کے معنی مختمر لیکن جامع طور پر بیان کے گئے ہیں۔ اس کتاب کی
سب سے بدی اہمیت یہ ہے کہ ایک طرف تو تصوف کا پورا قلفہ اس میں مدون ہو گیا
ہے اور دو سری طرف خانقای نظام کے متعلق تنصیل بحث آگئی ہے۔ سللہ پھیہ کے
مشائخ بھی اس کتاب کی بدی قدر کرتے تھے۔ چنانچہ بابا فرید کنج شکر اپنے اعلی مریدین و
خلفا کو اس کا درس دیا کرتے تھے۔ (آری مشائخ چشت میں ساا۔ ۱۱۵) مجمد عونی کا
بیان ہے کہ بابا فرید نے اس کتاب پر ایک حاشیہ بھی لکھا تھا۔ (دیکھین گزار ابرار
قلمی) شخ شماب الدین کی تصانیف میں عوارف المعارف کے علاوہ کشف النصائح
الانجائیہ و کشف النصائح الیونانیہ اور بہجت الاسرار بھی بہت مشہور ہیں جن سے اب
تک فیوش و برکات حاصل کے جاتے ہیں۔ (برم صوفیہ صحبح)

علی میں ویرف مشائع کرام ۱۸۰ مثال کے طور پر طاحقہ ہو سفیتہ الاولیاء اوکار احرار۔ تذکرہ مشائع کرام (فرجیت) برم صوفیہ۔ خزیدتہ الاصفیاء وغیرہ۔

-01-06 0'55 50 -AT

۱۵۳ - اس بات کی تقدیق اس امر ہے بھی ہوتی ہے کہ اہمیت اور تعداد کے لحاظ ہے۔ ۱۹ بات کی تقدیق اس امر ہے بھی ہوتی ہے کہ اہمیت اور تعداد کے لحاظ ہے علی معتبوں کے دو سرے نمبر پر بین ۔ (دیکھیں 432 p 432

(Glossary Vol III

٨٥- ارخ مائخ چشت ص ١١١١-

٢٨- فزيد الاصفياج اول من ١٩٥-٥٥- سفيت الاوليا من ١١٣- ٥٥-

-09-06 0° \$ 5 331 -AL

٨٨- تاريخ مشائخ چشت من ١١٠٠

- معات الالس ٢٣٢ - ١٩٩

-٩٠ غيب نواز عل ٢٨-

ا۹۔ ان اصطلاحات کی تفصیل کے لئے ریکھیں قول الجمیل مصنفہ امام المند شاہ ولی اللہ وہلوی۔

## ملتان ميں آمد

صرت شیخ الاسلام آرام اور سکون سے ملتان کو آرہ سے جب غزنی کے قریب پنچ تو پتا چلا کہ ملتان کے فرمازوا سلطان ناصر الدین قباچہ اور غزنی کے خلیوں کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ اس لیے آگے جانے کا راستہ محفوظ نہیں۔ پھر بھی آپ بڑھتے ہوئے ایک ایسے گاؤں میں پنچ جمال سے قباچہ کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ یہ رفضا اور کو ستانی مقام تھا۔ آپ پچھ دنوں کے لیے یماں رک گئے اور حالات کا جائزہ لینے گئے۔ اس جگہ آپ کی آمد کا چرچا ہوا تو لوگ جوق درجوق اکھے مولات کا جائزہ لینے گئے۔ اس جگہ آپ کی آمد کا چرچا ہوا تو لوگ جوق درجوق اکھے ہوگئے۔ آپ کی رشد و ہدایت کی وجہ راہ راست پر آئے۔ یہ مقام آپ کے نام کی مرحد کا صحت افزا مقام ہے۔ اور صوبہ مرحد کا صحت افزا مقام ہے۔

پچھ عرصہ کے بعد معلوم ہوا کہ ظیوں کو شکست ہوئی ہے ار وہ دہلی کے تاجدار سلطان سمس الدین التمش کے پاس ایداد کے لیے گئے ہیں۔ التمش نے قباچہ کو شکست دی۔ قباچہ سندھ کو بھاگ گیا اور سلطان التمش دبلی لوث گیا۔ اب راستہ بھی کست دی۔ قباچہ سندھ کو بھاگ گیا اور سلطان التمش دبلی لوث گیا۔ اب راستہ بھی کس مد تک کھل گیا تھا۔ للذا آپ تن تنا ملکان کو چل دیئے۔ صاحب "انوار غوفیہ" کے بیان کے مطابق حضرت ۱۱۲ھ میں بغداد سے روانہ ہوئے۔ اندازہ ہوئوفیہ آپ مشکل کہ آپ 18 کے آغاز میں ہی یمان سے ملکان کا رخ کیا ہو گا۔ آپ نے ہر مشکل اور کشن وقت میں انفرادی اور اجماعی سطح پر اہل ملکان کی بھرپور اخلاقی اور مالی اور مالی حفاظت ہو سکے۔ اور کشن وقت ہو سکے۔

كار شر

"اخبار الاخيار" (ص ٢٣) اور "خزينة الاصفياء" (ص ٢١) ين ب

كه آپ جس وقت صاحب كمال و بركات موكر ملتان تشريف لائے تو اكابر ملتان ميں کھ حد ظاہر ہوا اور بطور کنایہ آپ کی خدمت میں دودھ سے لبالب بحرا ہوا ایک پالہ بھیجا۔ مطلب سے تھا کہ ملتان اولیاء اللہ سے بھرا ہوا ہے اور مزید کی اور کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کی اور جگہ ڈرہ جمائیں۔ آپ ان کے اشارے کو بھانی گئے۔ آپ نے اس بحرے ہوئے دودھ کے پالے میں ایک گلاب کا پھول رکھ کر پالہ واپس کر دیا۔ جس کا مطلب سے تھا ہارا مقام اس شرمیں اس طرح رہے گاجس طرح دودھ یر گلاب کا پھول رکھا ہوا ہے۔ دسرے لفظوں میں ای پھول کی طرح ہم نہ صرف یماں سا علتے ہیں بلکہ ماری شرت اور نیک نامی یماں کے جملہ باخدا ورویشوں پر غالب آئے گی۔ اکابر ملتان اس حسن اوا پر جران رہ گئے اور آپ کی بركات كے معترف و مطیع ہو گئے۔ آپ نے اپنے پیر بے نظیر حضرت شیخ شاب الدین کی ہدایت پر ماتان میں دینی تبلیغ علمی ترویج و روحانی تقعید اور رشد و ہدایت کا سللہ شروع کیا۔ ملتان اس وقت ہندوؤں کی آماجگاہ تھا اور ہندوؤں کا سب سے بوا مندر (یربلاد مندر) بھی یمیں تھا۔ جس کی دیوی کو دن میں کئی بار عرق گلاب سے مسل دیا جا تا تھا۔ دن بھر ہزاروں ہندو نذرانہ دینے اور یوجا کرنے آتے تھے۔ آپ نے ای مندر کے مصل اپنا ڈرہ ڈال دیا اور اذان کی آواز بلند کر کے ہندوؤں کو اسلام کے رنگ میں رنگ دیا۔ اپنے عزم کی استقامت کردار کی عظمت اور اخلاق کی قوت سے ایس صورت حال پیدا کر دی کہ بت یرست بھی آپ کا اس درجہ احرام كرنے لكے كہ انہوں نے اپنے بت كدہ كا ايك حصہ تك ان كے تقرف ميں وے دیا۔ آپ کی روحانی عظمت و جلالت کے ساتھ ساتھ صرف ہی ایک بات کہ وشمنان وین تک آپ کے اظاق حمیدہ سے اس ورجہ متاثر تھے کہ اینے عقائد کے ظاف ان کی تبلیغ کی مہم کو روکنے کے بجائے اے برداشت کرنے ہی پر نہیں بلکہ ان سے تعاون کرنے یہ مجبور ہو گئے۔ یہ آپ کی عظمت کی ولیل ناطق ہے۔ دراص بہ آپ کے اخلاق حمیدہ بی کا اثر تھاکہ رد کئی ایک نظرجس یہ ' ہوا طقہ بکوش

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

#### ملتان مين قيام

کتے ہیں کہ جب آپ رونق افزائے ملتان ہوئے تو عرصہ تک گوشہ نشینی اور عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ بعدازاں متابل ہوئے اور خلق اللہ کی ہدایت و رہنمائی میں سرگری اختیار کی۔ خلق خدا آپ کے مجلس وعظ و نصائح میں حاضر ہوتی اور فوائد دین و دنیا کو پہنچی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے میں آپ کی ہدایت و ارشاد کا شہرہ دور دور تک پہنچ گیا۔ آپ کے مریدوں اور حقدوں کی تعداد حد شار سے باہر ہو گئی۔ سارے اہلی خطہ ملتان آپ کے مطبع و منقاد اور دل و جان سے فرمانبردار و جاں نار تھے۔ آپ کے فیوض و برکات سے سارا ہندوستان منور ہو گیا۔ ملکان سندھ اور بلوچتان کے علاقہ کو تو آپ کی روحانی سلطنت کما جا تا تھا۔ آپ ملکان سندھ اور بلوچتان کے علاقہ کو تو آپ کی روحانی سلطنت کما جا تا تھا۔ آپ کے مریدین ہرات میدان اور بخارا میں بھی تھے۔ شزادہ داراشکوہ حضرت شخخ بماء الدین زکریا ملاحی و تبلیغی کو شھوں کو سراہتے ہوئے لکھتا ہے۔

"آپ طالبان حق کی ہدایت و ارشاد میں مشغول ہوئے۔ آپ کی برکت سے ہوگ ہوئے۔ آپ کی برکت سے ہوگ آپ کے معقد ہوئے۔ آج بھی اس نواح میں آپ کے مرید کرت سے موجود ہیں۔ آپ کی کرامات اور خوارق ظاہر ہیں۔ (۲) ان کے عمد کو "خیر الاعصار" کما جاتا ہے۔ شخ محمد نور بخش اپنی کتاب "سلسلة الذہب" میں حضرت بماؤالدین ذکریا گاتا ہے و خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کصح ہیں: "حضرت بماء الدین ذکریا ماتی قدس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کصح ہیں: "حضرت بماء الدین ذکریا ماتی قدس اللہ سند مرہ بلاد ہند میں رئیس الاولیاء تھے۔ آپ علوم ظاہری کے زبردست عالم اور صاحب مکاشفات و مشاہدات تھے، آپ ایسے مرشد کائل صاحب احوال و مقامات اور صاحب مکاشفات و مشاہدات تھے، آپ ایسے مرشد کائل تھے جن سے اکثر اولیاء کے سلط نگلتے ہیں۔ لوگوں کو رشد و ہدایت فرمائی۔ آپ کا فرنے ہدایت کی طرف ہدایت کی طرف ہدایت کرنے میں بوا مقام ہے۔ وہ شمان عظیم کے مالک تھے۔ (۳) آپ روحانیت کا وہ آتی ہوئے علی تعامیوں کو آتی ہوئی عظمت بخشی۔ معرفت کے وہ پھول کھلائے جس کی خوشبو آج بھی ان کی چھنی ہوئی عظمت بخشی۔ معرفت کے وہ پھول کھلائے جس کی خوشبو آج بھی طالبان حق کو دور دور دور سے ماتان سے کھینچ لاتی ہے۔

"الانوار غوہ " (شائع کردہ خادمان درگاہ) میں ہے کہ "دخترت کے وعظ من کر ملک سندھ اور علاقہ ملتان اور لاہور کے اہل ہنود میں سے بھی بے شار لوگوں نے جن میں بہت سے متمول تاجر اور بعض والیان ملک بھی تھے 'وین اسلام اختیار کیا اور حضرت کے مرید ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت نے عامہ خلائق کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے زراعت اور تجارت کے کام کو رفتہ رفتہ بردھایا۔ اطراف ملتان میں جہاں کہیں اچھا موقع ہوا' افقادہ جنگلوں کو آباد کرایا' چاہات اور نہریں احداث کرائیں اور تجارت کی طرف بھی حضرت نے توجہ فرمائی۔" (م) آپ وہ جواد اعظم کرائیں اور تجارت کی طرف بھی حضرت نے توجہ فرمائی۔" (م) آپ وہ جواد اعظم سے خوجن کے خلفاء تاجروں کے روپ میں بیرون ممالک جاکر عوام کو اسلام سے روشناس کرائے تھے۔

#### اصلاح و تربیت

ایک وفعہ ایک بہت برا عالم 'وانشور بخارا سے دہلی آیا۔ جب وہ ملتان پنچا تو اپنے علمی پندار و رعونت کی وجہ سے حضرت شخ بہاء الدین زکریا ملتانی سے ملئے نہ گیا۔ جب وہ ملتان سے دہلی روانہ ہونے لگا تو اس کے ساتھیوں نے اصرار کیا کہ اسے حضرت شخ بہاء الدین زکریا ملتانی سے ملنا چاہیے۔ آخر وہ اپنے ساتھیوں کے اصرار پر آپ کی خدمت میں اس شان سے حاضر ہوا کہ وستار کا شملہ پنچ تک لاکا ہوا تھا اور لجے لجے بال شانوں تک پڑے تھے۔ آپ نے اسے دیکھ کر مسراتے ہوا تھا اور لجے لجے بال شانوں تک پڑے تھے۔ آپ نے اسے دیکھ کر مسراتے ہوئی اور اس نے اس کی رعونت ہوگئی اور اس نے اس کی رعونت ہوگئی اور اس نے اس وقت اٹھ کر سرمنڈایا اور ستار کے شلے کو چھوٹاکیا اور ترب سے بیعت ہو کر ایک عرصہ تک آپ کی خدمت میں رہا۔ "(۲)

#### تلاوت قرآن مجيد

تلاوت قرآن مجید سے آپ کو غیر معمولی شغف تھا۔ ایک دفعہ اپنی مجلس میں اپنے ظفاء سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو دو رکعت نماز کی نیت باندھے اور ایک رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کرے اور چار پارے اور پڑھے۔ آپ کی بیہ بات من کر سب فاموش رہے اور کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر آپ خود ہی نماذ کے لیے کھڑے ہوئے اور دو رکعت نماز کی نیت باندھ کر پہلی رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کیا اور چار پارے مزید پڑھے اور پھر دو سری رکعت میں سورة اخلاص مزید سے اور پھر دو سری رکعت میں سورة اخلاص مزھی۔

فرمایا کرتے تھے اہل اللہ سے جھے جو فیض پہنچا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے جھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور جس کام کے لیے ارادہ کیا وہ پورا ہوا۔ لیکن اب تک جو کام نہیں ہو سکا وہ یہ ہے کہ ایک بزرگ ابتدائے صبح سے سورج کے طلوع ہونے تک ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ میں نے اس کی بے حد کوشش کی طریہ ارادہ پورا نہ ہو سکا۔ تین چار پارے باقی رہ جاتے ہیں لیکن "سیر العارفین" کے مولف شخ جمالی کا بیان ہے کہ ان کے پیر شخ ساء الحق کے والد بیان کرتے تھے کہ حضرت شخ بماء الدین زکریا کی عادت تھی کہ تہجد کی نماز کے بعد کلام

مجید شرع کرتے تھے اور فجر کی نماز کی سنتوں تک پرا پورا قرآن مجید ختم کر لیتے تھے۔(2) اس وظیفہ میں بھی ناغہ نہ کیا۔ شریعت محمدیہ کا وہ ماہ کامل 'جس کی زبان لمہ بھر ذکر اللی سے غافل نہ ہوئی۔ آتکھیں خوف اللی سے اشکبار رہیں۔ پاؤں رات بھر قیام رہنے کے سبب متورم ہو جایا کرتے تھے 'نے قکر و نظر میں انقلاب پیدا کر دیا۔

"حضرت نظام الدین اولیاء یہ آیت کریمہ پڑھے" یاایھاالرسل کلوامن الطیبات و اعمولا صالحا۔ (لین اے جماعت انبیاء کرام! طال و پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو) اور فرماتے ہیں شخ ذکریا کے حق میں یہ آیت صحیح طور پر صادق آتی ہے۔ "(۸)

#### عادات و اخلاق

حضرت شخ بهاء الدین ذکریا ملتانی حسن اخلاق و بهترین عادات کا ایک کمل نمونہ سے تواضع اور اکساری کا بید عالم تھا کہ آپ اپنی تعظیم و تکریم ناپند فرماتے سے۔ امیرانہ شان سے رہتے سے گرغرباء اور فقراء کی وہ تعظیم کرتے سے کہ دیکھنے والے متحیررہ جاتے سے۔ "ایک دفعہ خانقاہ میں پچھ مرید وضو کر رہے سے کہ انفاق سے حضرت شخ بماء الدین ذکریا ملتانی وہاں تشریف لائے۔ سب مرید وضو ناکمل چھوڑ کر آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور سلام کیا۔ لیکن ایک مرید وضو کمل کرکے کھڑا اور تعظیم بجالایا۔ آپ نے فرمایا تم سب درویشوں سے افضل ہو اور زاہد ہو۔"(۹)

لین خود دو سرول کی بردی تعظیم و توقیر کرتے ہے ' حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جب ملتان تشریف لائے تو حضرت شخ بهاء الدین ذکریا ان سے بہت تعظیم و توقیر سے پیش آئے۔ اور انہیں اپنے پاس ٹھرایا۔

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی حضرت شیخ بهاء الدین زکریا ملائی کی بوی قدر کرتے تھے۔ چنانچہ جب معقدین نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے عرض کیا کہ وہ ملتان میں قیام فرمائیں تو فرمایا کہ ملتان پر شیخ بهاء الدین کا

سایہ اور قبضہ کافی ہے۔ انہیں کی جمایت تم لوگوں کے ساتھ رہے گی۔ فقروغنا

استغنا و بے نیازی کی بید کیفیت تھی کہ ایک دن اپنے خادم سے فرمایا کہ جس صندوقہ یم بیل پائچ ہزار دینار سرخ رکھے ہیں لے کر آؤ۔ خادم آیا اور اس نے واپس آکر کما صندوقچ کہیں نہیں ملنا فرمایا الحمد لللہ ۔ خادم دوبارہ گیا اس مرتبہ تلاش کرنے پر وہ صندوقچ اسے مل گیا۔ اب اس پر بھی الحمد لللہ کہ کر خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا آپ نے صندوقچ کم ہونے پر بھی الحمد لللہ کما اور مل جانے پر بھی الحمد لللہ فرمایا اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ فقیرں کے لیے مل جانے پر بھی الحمد لللہ فرمایا اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ فقیرں کے لیے دنیا کا وجود اور عدم برابر ہے۔ انہیں نہ کی چیز کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے نہ کی چیز کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے نہ کی چیز کے الحقے کے خاتم ہوتی ہے نہ کی چیز کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے نہ کی چیز کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے نہ کی چیز کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے نہ کی چیز

نہ جانے کاغم ہے نہ آنے کی راحت

پھروہ پانچ ہزار دینار ضرور تمندوں میں تقیم کردیئے۔(۱۰)

ہے متعنی اور شاکر تھے کہ اللہ تعالی کا وہ فرمان جو حفرت
ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اتبناہ فی الدنیا حسنة وانه فی الاخرة
لمن الصلحین (یعنی ہم نے ان کو دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمائی اور وہ آخرت میں
نیک لوگوں میں سے ہیں) وہ آپ پر پوری طرح صاوق آنا ہے ایک بار آپ کے
ہمعمر شخ نے آپ کی کثرت مالی (فقر و غنا) کی نبست کچھ گفتگو کی تھی۔ آپ نے
فرمایا کہ مال دینا کتنا ہی کیوں نہ ہو تاہم قلیل ہے۔ قبل مناع الدنیا قلیل اور
سانپ کی مجت اس مخض کو ضرر پہنچاتی ہے جو اس کا منتر نہ جانتا ہو۔ میرے نزدیک

ہمعصر شیخ نے آپ کی گرت مالی (فقر و غنا) کی نبست کچھ گفتگو کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ مال دینا کتنا ہی کیوں نہ ہو تاہم قلیل ہے۔ قبل مناع الدنیا قلیل اور سانپ کی محبت اس شخص کو ضرر پہنچاتی ہے جو اس کا منتر نہ جانتا ہو۔ میرے نزدیک مال دینا (غنا) کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ تو میرے رضار ہ حال کا خال (آل) ہے۔(۱۱) آپ کی دولت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کی دولت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کے سات صاحبزادوں کو جائداد منقولہ و غیر منقولہ کے علاوہ سات سات لاکھ آپ کے سات سات لاکھ اور نقط خصہ میں آئے۔ غوث العلمین ان اکابر اولیاء سے تھے جن کا دل دینا کے نفع و نقصان سے اثر قبول نہیں کیا کر آ۔

"فوائد الفواد" میں کہ خواجہ نظام الدین محبوب اللی نے حضرت شیخ بہاء الدین ذکریا ہے متعلق فرمایا کہ شیخ جب کسی کو کوئی چیز عنایت فرماتے تو بہترین چیز عنایت فرماتے۔ آپ کے صاحب زادوں کو جو معلم تعلیم دیتے تھے ان کی غیر معمولی تو قیر کرتے اور ان کو مال و دولت سے نوازتے تھے۔(۱۲) "ملتان میں ایک وفعہ قحط بڑا اور ملتان کے حاکم کو غلے کی ضرورت ہوئی حضرت بہاء الدین ذکریا ملتانی نے بڑی مقدار میں غلہ اس تک پہنچا دیا۔ جب غلہ اس کے پاس پہنچا تو نقرئی فنکوں سے بھرے ہوئے سات کوزے بھی نکلے 'ملتان کے حاکم نے آپ کو اس کی اطلاع دی۔ بھرے ہوئے سات کوزے بھی نکلے 'ملتان کے حاکم نے آپ کو اس کی اطلاع دی۔ فرمایا جمیں پہلے سے معلوم تھا ہم نے غلے کے ساتھ یہ فکھے بھی دیئے۔ "(۱۳) آپ سخاوت کا وہ پیکر تھے جن کے نورانی ہاتھ ہیشہ مخاجوں کے لیے اٹھتے رہے۔ "حالات کا وہ پیکر تھے جن کے نورانی ہاتھ ہیشہ مخاجوں کے لیے اٹھتے رہے۔

"جب ۱۳۳۱ء بمطاق ۱۳۳۷ھ میں منگول ملتان میں واخل ہوئے۔ ہرات کا حکمران بھی ان کے ساتھ مل گیا اور وہ برج اور موریچ گرا کر شهر میں قتل و غارت کرنے کو تھے تو حضرت مخدوم شخ بماء الدین ذکریا ؓ نے اپنے پاس سے حملہ آوروں کو ایک لاکھ دینار کی رقم پیش کی اور انہیں محاصرہ اٹھا لینے پر راضی کیا اور اس طرح شہر تباہی سے نج گیا۔"(۱۳)

بعض روایتوں میں اس قصے کی یمی صورت ہے گر آٹھویں صدی ہجری کا مورخ سیفی ہروی اپنی کتاب " تاریخ نامہ ہرات " طبع کلکتہ ص ۱۵۷ پر لکھتاہے کہ شخ الاسلام عاکم ملتان کی طرف سے آثاریوں سے بات چیت کرنے کے لیے گئے اور یہ طے کیا کہ آثاریوں کو عاکم شہرلاکھ دینار دے دے تو وہ شہرسے چلے جائیں گے۔ دو مرے دن شخ الاسلام لاکھ دینار لے کر شہرسے باہر آئے۔ گریہ نہیں کما کہ یہ رقم وہ این خزانہ سے لائے۔

(آب کوئر ص ۲۹۷ میں سال ۱۲۵۷ء ورج ہے جبکہ "اردو معارف اسلامیہ کراسہ" میں ۲۳۲۱ء درج ہے)

طم و بردیاری

علم و برو باری حضرت بهاو الدین زکریا ملتانی کا انتیازی وصف تھا۔ "ایک

وفعہ گدڑی پوش قلندروں کی ایک جماعت نے آپ کے پاس آکر مالی مدو مانگی۔
آپ نے اس جماعت سے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ قلندروں نے یہ ویکھا تو گتاخی شروع کی اور اینٹ پھر سے آپ کو مارنے گے۔ آپ نے اپ خادم سے فرمایا کہ خانقاہ کا وروازہ بند کر دو۔ اب قلندروں نے دروازے پر پھر مارنے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا کہ دروازہ کھول دو۔ میں اس جگہ خود نہیں بیٹھا بلکہ شخ الثیوخ شماب الدین سروردی کا بٹھایا ہوا ہوں۔ خادم نے دروازہ کھول دیا۔ قائدر اپنے قصور پر نادم ہوئے اور آپ سے معافی چاہی۔ سرقدموں پر رکھ دیا اور رخصت ہوئے۔ انہوں نے کیا دیکھا خدا بہتر جانتا ہے۔ جب شخ بماء الدین زکریا اور رخصت ہوئے۔ انہوں نے کیا دیکھا خدا بہتر جانتا ہے۔ جب شخ بماء الدین زکریا گیا وقت معلوم نہیں اور دوازہ بند کرنے کو کما وہ ان کی بشریت تھی۔ نیز وہ وقت معلوم نہیں کیا وقت قا۔ پھرجب وہ گھڑی گزرگی تو آپ نے دروازہ کھول دیا۔"(۱۵)

اشاعت اسلام كاسروردى نظام

آپ کو اپنے مرشد شیخ الشیوخ نے ملتان میں ایک سروردی خانقاہ قائم کرنے کا تھم دیا آپ ملتان میں نصف صدی سے کچھ زائد عرصے تک کام کرتے رہے۔ ان کی خانقاہ جو ایک شاندار عمارت ہے اور جس میں مقیمین اور زائرین کے رہنے کے لیے الگ الگ جگییں ہیں۔ قرون وسطی کے ہندوستان میں صوفیانہ تلقین کا ایک بہت بڑا مرکز بن گئی تھی' جمال نہ صرف شرعی علوم کی تعلیم دی جاتی بلکہ اشاعت اسلام کے لیے مبلغین بھی تیار کئے جاتے تھے۔ رشد و ہدایت عوام اور خواص دونوں کے لیے مبلغین بھی تیار کئے جاتے تھے۔ رشد و ہدایت عوام اور کوشش فرماتے۔ لوگوں کی ہدایت کیلئے تبلیغی جماعتیں روانہ کی جاتی تھیں۔ یہ اپنی نواص دونوں کے بیا تھیں۔ یہ اپنی تابی جماعتیں روانہ کی جاتی تھیں۔ یہ اپنی کی طرف سے لاکھوں کو سی کا روپ کا ساماں تجارت خرید کر دیا جاتا تھا۔ جس سے معقول منافع ہو تا تھا۔ ساتھ کاروبار (دینی دنیادی) کی تربیت بھی ہوتی تھی۔ سروردی اپنے نمونہ ہائے عمل سے کاروبار (دینی دنیادی) کی تربیت بھی ہوتی تھی۔ سروردی اپنے نمونہ ہائے عمل سے کاروبار (دینی دنیادی) کی تربیت بھی ہوتی تھی۔ سروردی اپنے نمونہ ہائے عمل سے کاروبار (دینی دنیادی) کی تربیت بھی ہوتی تھی۔ سروردی اپنے نمونہ ہائے عمل سے یہ واضح کر رہے تھے کہ انسان خدا کی رہی کو مضبوطی سے پکڑ کر دنیا کی ہر نعمت سے پورا پورا نورا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ان کی زندگی پوری منتشرع زندگی تھی۔ انہون نے پورا پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ان کی زندگی پوری منتشرع زندگی تھی۔ انہون نے پورا پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ان کی زندگی پوری منتشرع زندگی تھی۔ انہون نے

کلوں کی زندگی بسر کر کے اور زر و جواہر میں کھیل کر دنیا پر سے ٹابت کر دیا کہ "دنیا اور اس کی نعماء بھی خدا نے بندوں ہی کے لیے پیدا کی ہیں اور وہ اس میں رہ کر بھی فقیری کر بھتے ہیں اور اللہ کے مقبول بندے بن سے ہیں۔ ان کا قول تھا کہ کمال کی ہے کہ انسان تمام لذایذ و نقائص اور دینوی مثغلوں میں پھنس کر بھی خدا کو فراموش نہ کرے۔ اس سلسلہ میں فقر و فاقہ کی زندگی کو کوئی اہمیت حاصل نہیں۔ انہیں تھم ہے کہ عام دنیاداروں کی طرح کھائیں کمائیں۔ لذایذ دینوی سے فائدہ اٹھائیں اور خدا کو نہ بھولیں۔ یہاں روزہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ حصول دنیا اٹھائیں اور خدا کو نہ بھولیں۔ یہاں روزہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ حصول دنیا کی بھی اجازت تھی۔ یعنی روپیے کمانے پر کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ دنیا سے کنارہ کشی کی تعلیم نہیں دی جاتی تھی۔

آپ آرک الدنیا ہو کر خانقاہوں میں قید ہو جانے یا زندگی کے حقائق و شدائد سے فرار اختیار کرکے ویرانوں میں پناہ ڈھونڈنے کے خلاف تھے۔ اور اپنے مریدوں کو ہمیشہ عمل پیم اور جدوجہد مسلسل کی دعوت دیتے تھے۔ آپ نے یمال کے لوگوں کو تجارت 'صفت و حرفت اور زراعت سے روشناس کرایا۔ کاشتکاری کے لئے زبینیں تیار کرائیں اور لوگوں کو رزق بطال کمانے کی ترغیب دی۔ بستی جاکرلوگوں میں محنت کو اپنا شعار بنانے کا جذبہ بیدار کیا۔

### ملتان كى عظيم الشان يونيورسنى

آپ نے ملتان شرکو ہمدوش ثریا بنا دیا۔ آپ نے ملتان کی حالت علم ظاہری باطنی سے بدل کر رکھ دی۔ ہر طرف مجدیں 'مدرسے ' خانقابیں ' مجلس خانے ' محلرا اور لنگر خانے تغییر ہونے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے خوبصورت فلک فرسا عمار تیں تیار ہو گئیں۔ ملتان میں آتے ہی آپ پہلا دینی مدرسہ قائم کیا۔ یہ مدرسہ برصغیر کا قدیم ترین دینی مدرسہ شار ہو تا ہے۔ ملتان کا وہ مدرسہ جس کے آپ (حضرت شخ قدیم ترین دینی مدرسہ شار ہو تا ہے۔ ملتان کا وہ مدرسہ جس کے آپ (حضرت شخ الاسلام الاسلام الاسلام اللہ علوم و فنون منقولات اور معقولات کی تعلیم دی جاتی تھی۔ خود شخرت بہاء الدین ذکریا اس کے پر نہل شے اس میں نہ صرف برصغیریاک و ہند بلکہ حضرت بہاء الدین ذکریا اس کے پر نہل شے اس میں نہ صرف برصغیریاک و ہند بلکہ

بلاد ایشیاء 'عراق 'شام اور حجاز تک کے طلباء ' ذیر تعلیم سے جن کی تعداد کئی ہزار تک پہنچ گئی تھی۔ اور اس میں برابر اضافہ ہو تا رہتا تھا۔ آپ کے درس کی اتن دھوم تھی کہ بلاد اسلامیہ کے طالب علم تخصیل علم کے لیے ملتان تشریف لائے تھے۔ اور جو طالب علم طویل مدت گزار کے کئی اور ملک میں بھی جاتا تو اسے بردی قدر و منزلت کی نگاہ سے لکھا جاتا۔ آپ نے اپنی درس گاہ سے ایک لاکھ سے زائد ایسے منزلت کی نگاہ سے لکھا جاتا۔ آپ نے مشرق میں ملایشیاء اور انڈونیشیا ' سرقد و بخارا ' باعمل اشخاص پیدا کئے جنہوں نے مشرق میں ملایشیاء اور انڈونیشیا ' سرقد و بخارا ' خوشحالی کی راہیں ہموار کیں۔ خوشحالی کی راہیں ہموار کیں۔

شیخ بهاء الدین زکریا ملتانی نماز خود بھی درس فرماتے تھے۔ ڈاکٹر شمیم محمود زیدی لکھتی ہیں ' (ترجمہ) ''شیخ بهاء الدین زکریا ملتانی کے بعد منبر پر بیٹھ جاتے اور قرآن حکیم کی تفییر بیان فرماتے اور حدیث کی تدریس کرتے۔ بھی بھی پچھلے بزرگوں کے قول ' حکایات اور اشعار سے بھی استفادہ کرتے۔ (۱۲)

منٹی عبدالرجمان کی تھنیف "آئینہ ملکان" میں اس مدرسے کے تعارف کے سلسلے میں لکھا ہے کہ "بیہ سلسلہ سروردیہ کا ملکان میں سب سے پہلا مدرسہ عالیہ تھا جو حضرت بہاء الدین نے تعلیم دین و دنیا کے لیے قائم کیا تھا۔ یہ موجودہ خانقاہ کے ساتھ واقع تھا۔ آپ بہ نفس نفیس اس میں درس دیا کرتے تھے۔ اس مدرسہ ک کتب خانے کا شہرہ ہندوستان میں دور دراز تک پہنچ چکا تھا۔ وہاں سے ہر شعبہ حیات کتب خانے کا شہرہ ہندوستان میں دور دراز تک پہنچ چکا تھا۔ وہاں سے ہر شعبہ حیات کے لوگ اپنی علمی تشکی بجھانے کے لیے ملکان تھنچ چلے آتے تھے۔ اس دور میں علوم اسلامیہ کی تدریس میں نمایاں تبدیلیاں ہو کیں۔ فقہ اور اصول فقہ کے ساتھ علوم اسلامیہ کی تدریس میں نمایاں تبدیلیاں ہو کیں۔ نقہ اور اصول فقہ کے ساتھ منطق اور معمول کی کتابیں بھی داخل نصاب کر دی گئیں۔ یہ مدرسہ اور کتب خانہ منطق اور معمول کی کتابیں بھی داخل نصاب کر دی گئیں۔ یہ مدرسہ اور کتب خانہ دنگاہ خاندان کے زمانہ میں مرزا حبین ارغوانی کے حملہ ملکان میں تباہ ہو گیا۔ اس کے دائمہ مناد سے سے آثار سکھوں نے مٹا دیئے۔"(۱۷)

حضرت ذکریا ملتانی کی دیکھا دیکھی ناصرالدین قباچہ نے بھی ملتان میں ایک مدرسہ قائم کیا۔ اس نے علامہ قطب الدین کاشانی کو کاشان سے بلا کر اس مدرسے کا مہتم مقرر کیا۔ اس مدرسے کا نام دارالعلوم تھا اور یہ مدرسہ بمائیہ کے مقابلے میں

قائم كيا گيا تھا۔ اس مدرسے ميں منطق 'فلفہ اور علم الكلام كى تعليم وى جاتى تھی۔ طلبہ كى اليي خاصى تعداد تھى جن كے قيام و طعام كا انتظام سركار كرتى تھى۔ اس كے ليے الگ عمارت تعمير كى گئے۔ مولانا كاشانی كے بعد مولانا وجيہ الدين اس مدرسے كے گران اعلى مقرر ہوئے۔ (۱۸)

ان ہزاروں طلباء کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم مفت ملتی تھی۔ تمام سامان نوشت و خواند 'کابیں 'قلم دولت ' تختیاں کاپیاں مدرسہ کی طرف سے ہم پہنچائی جاتی تھیں۔ لنگر خانے سے دونوں وقت کھانا ماتا تھا۔ ضرورت مندوں کو کپڑے بھی مہیا کر دیئے جاتے تھے ان طلباء کے لیے جروں کی صورت میں ایک عظیم الشان بورڈنگ ہاؤس بھی تھا۔ اس یونیورٹی سے بوے بوے نامور اور فقید المثال علماء پیدا ہوئے۔ جنہوں نے ملتان کی علمی و ادبی شہرت کو فلک الافلاک تک پہنچا دیا۔ آج پوری دنیا میں کوئی ایک یونیورٹی بھی ایلی ڈھونڈے نہیں مل کتی جس کے مصارف کوئی میں کوئی ایک یونیورٹی بھی ایلی ڈھونڈے نہیں مل کتی جس کے مصارف کوئی میں کوئی ایک یونیورٹی ہو حالا نکہ یہاں صرف ایک حضرت شخ الاسلام ہی کی خورد و نوش اور خامد پر نہ صرف تعلیم ' شخواہ ' درستی عمارت بلکہ طلباء کے خورد و نوش اور سامان نوشت و خواند کا بھی بار تھا اور پورا بار تھا۔ حضرت شخ الاسلام کو آبائے کرام سے بہت بوا خزانہ ترکہ میں ملا تھا۔ جے آپ نے درویشوں کے ججرے اور مسافروں کے لیے سرائیں تغیر کرنے اور درس گاہ کے ابتدائی انتظامات پر خرج کر میا۔ اس کے باوجود روزانہ لاکھوں روپے آتے اور لاکھوں خرچ ہو جاتے۔

اس یونیورٹی کے فارغ التحسیل افراد محض ندہی امور و معاملات اور فقہی مسائل سے بخوبی آگاہ ہونے اور لوگوں کو اس سلسلے میں بحرپور معلومات بہم بہیانے کے علاوہ معاشی' تجارتی' صنعتی اور فنی شعبوں میں بھی رہنما ثابت ہوتے تھے کیونکہ اس اوارے میں محض روحانی اور ندہی نہیں بلکہ اخلاقی اور معاشی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ تاکہ اس عظیم درسگاہ میں گزرا ہوا وقت اور یمان سے حاصل ہونے والی معلومات حصول معاش میں بھی ممہ و معاون ثابت ہو سکیں۔ آپ نے اپنا تمام مال تجارت میں لگا دیا تھا۔ اور اس سے جو نفع حاصل ہوتا تھا وہ تبلیغی مساعی جیلہ اور غریب اور ضرورت مند طلبہ کی مالی امداد اور معاونت پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اور غریب اور ضرورت مند طلبہ کی مالی امداد اور معاونت پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔

یمی نہیں بلکہ جو طلبہ آپ کی قائم کردہ یونیورٹی سے فارغ التحصیل ہو جایا کرتے اس انہیں آپ مال تجارت خرید کر کمی دور افقادہ علاقے میں بھیج دیا کرتے تھے۔ اس طرح اس یونیورٹی سے حاصل کی ہوئی روشنی کو دور دور تک بھیلانے میں مدد ملتی تھی۔ یمی وجہ ہے کہ جنوبی ایشیاء کے تمام اطراف و اکناف اسلام کے نور سے منور ہوگئے۔

### علوم باطنی کاشاندار (۱۹) اجتمام

ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ آپ فیض باطنی سے بھی لوگوں کو فیض پنچاتے سے علوم الہیہ اور علوم باطنی کے لیے ایک عظیم الشان خانقاہ جداگانہ طور برقائم تھی اس میں بھی چین ' ترکتان ' خراسان ' ماور النہر ' شام اور مصر کے طالبان حقیقت اور درویشوں کا اجتماع رہتا جو ذکر و شخل اور مجاہدہ و ریاضت میں رہتے تھے جے آپ جو ہر قابل سجھتے تھے خرقہ خلافت عطا کر کے جمال ضرورت ہوتی تھی وہاں متعین کر دیتے تھے۔ اس سروردی خانقاہ عالیہ ملتانیہ سے بلامبالغہ ہزارہا افراو ولی کامل بن کر فکے۔ اس خانقاہ سروردی خانقاہ عالیہ ملتانیہ سے بلامبالغہ ہزارہا افراو ولی کامل بن کر فکے۔ اس خانقاہ سروردیہ میں بڑے بڑے بلند پاسے بزرگ تشریف لاتے اور قیام پذریہ ہوتے رہتے تھے۔ خواجہ غریب نواز " فطب الاقطاب قاضی حمید الدین ناگوری" خواجہ بختیار کاکی" بابا فرید گئے شکر" جلال الدین تیمریزی جیے اکابر و اعاظم اولیائے ہند بھی آتے اور قیام کرتے رہے ہیں۔ مجلی خانہ اس خانقاہ عالیہ کا ایک برو تھا جمال شدہ اور با کمال صوفیہ اور اولیاء کا جمہ وقت اجتماع رہتا تھا۔ اور برو عراض کے دور چلتے رہتے تھے۔

اس خانقاہ کی ایک خصوصیت امتیازی سے بھی تھی کہ اس خانقاہ میں طلباء کو ترک و تجرید اور ترک و علائق کی تعلیم نہ دی جاتی تھی بلکہ علم تھا کہ خلفاء و مرید عام دنیاداروں کی طرح رہیں۔ عیش و آرام سے زندگی بسر کریں۔ روپسے پیدا بھی کریں اور رکھیں بھی گر اطاعت اللی و ذکر رہانی سے ایک لمحہ کے لیے بھی عافل نہ ہوں اور معاصی سے بچتے رہیں۔

آپ کا سب سے بوا کارنامہ بیہ ہے کہ آپ نے ملتان میں ایک ایباعلی و

دینی مدرسہ قائم کیا جس کے فارغ التحصیل اور تربیت یافتہ علاء ' مبلخین اور وا علین نے نہ صرف برصغیر کے کونے کونے میں بلکہ بیرون ملک لیعنی جاوا ' سائرا ' انڈونیشیا ' فلپائن ' فراسان اور چین تک اسلام کی روشنی پھیلائی۔ یہ مدرسہ ایک اقامتی یونیورٹی کی ہی حیثیت رکھتا تھا۔ جمال ہر ملک کے فاضل جمع تھے۔ ان کا کام تدریس وینا تھا۔ انہیں معقول مشاہرہ ملتا تھا اور ان کے رہنے سمنے کا انظام بہت عمدہ تھا۔ طالب علموں کے رہنے اور کھانے پینے کا بھی معقول انظام تھا۔ اس درس گاہ میں دو شعبے تھے۔ ایک کا کام علاء پیدا کرنا اور دو سرے کا مبلغین اور واعظین کی جماعت تیار کرنا تھا۔ مبلغین کو دو سرے ممالک میں تبلیغ اسلام کے لیے بجوایا جا تا تھا۔ اس لیے انہیں ان ممالک کی تہذیب و ثقافت اور زبان کے بارے میں خاص طور پر تعلیم دی جاتی تھی تاکہ انہیں تبلیغ میں دقت پیش نہ آئے۔ جب یہ مبلغین اور واعظین روانہ ہونے لگتے تو انہیں سامان تجارت دیا جا تا تاکہ وہ اپنی روزی کا وسلہ خود روانہ ہونے لگتے تو انہیں سامان تجارت دیا جا تا تاکہ وہ اپنی روزی کا وسلہ خود

واكثر عيم محود زيدى للصى بين-

ترجمہ "فیخ بہاء الدین ذکریا واعظوں اور مبلغین کے مختلف گروہ سندھ کران اسلمیر وہ الدین ذکریا واعظوں اور مبلغی کے لئے روانہ فرماتے تھے۔ یہ گروہ سال کے خاتے پر واپس آکر اپنی کارکردگی کی رپورٹ حضرت کے سامنے پیش کرتے۔ حضرت ان کو ضروریات زندگی اور خرچ کے لئے تجارت کا سامان دیتے آکہ وہ اس کے ذریعے گزر بسرکریں۔"(۲۰)

ان لوگوں کو سفر کی مشکلات اور خطرات سے عمدہ برآ ہونے کے لئے گھوڑ سواری ' تلوار بازی ' تیراندازی اور نیزہ بازی کی باقاعدہ تربیت دی جاتی تھی۔ گویا اس مدر سے کے فارغ التحصیل علاء اور مبلغین دین و دنیا اور ظاہر و باطن کی امتزاجی تربیت سے کمل انسان بن جاتے تھے۔ (۲۱) یمال کے ترتیب یافتہ علاء نے مختف جگہوں میں مدارس قائم کئے جنہیں خانقاہوں کا نام دیا جاتا تھا۔

مولانا احمد فریدی کے مطابق

"ان میں مان کے مرکزی تبلیغی یونیورٹی کے نصاب کے مطابق انسانی ا

کمال اور روحانی جلال کے حصول و عروج کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی تھی۔ ایسے روحانی سنٹر پنجاب اور سندھ کے چیہ چیہ پر قائم تھے۔"(۲۲)

اس مدرسے میں مختلف فنون کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ مثلاً خطاطی اور جلد سازی کا کام سکھایا جاتا تھا۔ علامہ عتیق فکری کے بیان کے مطابق

"محمد بلخی جیسا خطاط اس زمانے میں ملتان میں موجود تھا اور اس کے کئی اہل ملتان میں سے شاگرد تھے۔ غوث بماء الدین زکریا کے زمانے میں نستعلیق خط کو بردا

سے مدرسہ کم و بیش ساٹھ سال تک خود حضرت بہاء الدین زکریا کی گرانی میں چاتا رہا اور علامہ عتیق فکری کے مطابق

"آپ نے جو نظام تعلیم رائج کیا تھا۔ اس کا ورس قریبا" وو صدی تک ملتان میں جاری رہا۔"(۲۴)

#### نظام اوقات

آپ اپ عمدے کے بہت بردے عابد بھی تھے اور بے پناہ عالم بھی کلام
یاک کی تلاوت سے بردا لگاؤ تھا۔ آپ کی صحت آخر عمر تک قابل رشک رہی۔
مقررہ عادات و اوقات ہر خیرو عافیت سے گزرے۔ نہ کوئی مرض لاحق ہوا نہ کوئی
تھکان یا تکلیف مجسوس ہوئی۔ نہ بھی معمول میں فرق آیا اور نہ عبادات میں۔ جب
تہائی رات باقی ہوتی تو حضور عبادت شروع فرماتے۔ نماز فجر کی اذاں ہوئے تک
ظوتی عبادت میں معروف رہتے۔ نماز فجر باجماعت ادا فرماتے۔ پھر خلوت میں چلے
عاتے۔ ایک پہر دن چڑھے تک تلاوت قرآن کیم اور وظائف میں معروف رہتے
تھے۔ بعد ازال دیوان خانہ میں کارخانہ تجارت و زراعت اور لگر خانہ وغیرہ کے
صاب و کتاب وغیرہ معاملات میں شامل ہوتے تھے اور خدام کو احکام و ہدایات
فرماتے تھے۔ دوپر (نصف النہار) کے وقت دولت خانہ میں تشریف لے جا کر غذا
تاول فرماتے خاتی امور بھی دوپہر کے وقت دولت خانہ میں تشریف لے جا کر غذا
دیر قبلولہ فرماتے۔ ظہر کی اذان ہوتی تو مجد میں تشریف لا کر باجماعت نماز ادا

فرماتے۔ اس کے بعد حجرے میں چلے جاتے اور کافی دیر تک وظائف و اوراد میں مصروف رہتے۔ پھر مجلس منعقد ہوتی 'طالبان علم کو درس علمی و مسائل بیان فرماتے۔ شائفین زیارت کو اپنی زیارت سے بسرہ مند فرماتے۔ تبلیغی جماعتوں کے وفود سے ملاقات کرتے۔ ان کی کار گزاریوں کو سنتے اور ان کی مشکلات کو حل فرماتے۔

عصر کی اذال سنتے ہی مسجد میں تشریف لا کر نماز عصر باجماعت اوا فرماتے سے۔ اس کے بعد منبر پر تشریف لے جاتے۔ قرآن و حدیث کا وعظ فرماتے۔ اس موقعہ پر دور و نزدیک کے لوگ کام چھوڑ کر جوق در جوق آتے اور وعظ سنتے۔ تاثیر اس قدر تھی کہ جو مسلمان سنتا' ضرور متاثر ہو تا تھا۔ اور برے کاموں کو چھوڑ کر زہد و تقویٰ اور نیک اعمال اختیار کرتا تھا۔ جب تھوڑا سا دن باقی رہتا یعنی شام ہونے سے پچھ پہلے جگل کی طرف بھی پیادہ اور بھی کی سواری میں اکثر ہوادار میں ہوا خوری فرماتے تھے۔ مغرب کی اذاں ہونے تک مسجد میں تشریف لے آتے ہیں ہوا خوری فرماتے تھے۔ مغرب کی اذاں ہونے تک مسجد میں تشریف لے آتے

مغرب کی نماز باجماعت اواکر کے تخلیہ میں تشریف لے جاتے اور عشا تک ورود و طاکف میں مشغول رہے۔ عشاکی نماز معجد میں باجماعت اواکر کے سوا پر یا دُیڑھ پر رابت تک عبادت میں معروف رہے۔ اوراد و اذکار سے فارغ ہوکر دولت خانہ میں تشریف لے جاتے اور غذا تناول فرماکر کچھ دیر استراحت فرماتے۔ دب ایک تمائی یا چوتھائی رات باتی رہتی تو پھر بیدار ہوتے اور تہجد اوا فرماتے۔ دوفت کا ہے۔ اس پر حضور نے مشرق کی طرف جو ایک وسیع چبوترہ ہے ، حضور کے وقت کا ہے۔ اس پر حضور نے بلاناغہ بیں سال تک روزانہ نماز عصر کے بعد وعظ فرمایا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جمال وعظ س کر مشائح نے وجد کئے ہیں عام مسلمانوں نے برایت پائی ہے اور ہزارہا دیگر ذاہب کے لوگ دین اسلام سے مشرف ہوئے ہیں۔ "(۲۵) آپ کی تقریریوں میں ذہبی اصلاحی ، تدنی اور سیاسی رنگ ہو آ تھائے بیں۔ "(۲۵) آپ کی تقریریوں میں ذہبی اصلاحی ، تدنی اور سیاسی رنگ ہو آ تھائے بیا۔ "روی آ تھائے بیا۔ کی شرت آپ کی شرت آپ کے دفعر کر لیتے تھے۔ بود این ذہانت ) کی بنا پر تھی جس بھور سے وہ اینے مردوں کے دلوں کو مخرکر لیتے تھے۔

آپ کی نوعری کے متعلق مشہور ہے کہ آپ نے ہیں سال تک مسلسل روزے رکھے۔ صرف پانی اور تھوڑی سی روٹی سے افطار فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سلطان الاولیاء نظام الدین بدایوئی سے نقل ہے کہ حضرت شخ الاسلام آخری عمر میں پہلی عمر کی طرح مسلسل روزے نہیں رکھتے تھے۔ "انوار غوفیہ" میں درج ہے کہ غوث العالم ؓ کی غذا بھی عجیب تھی۔ لیمن ایام ریاضت میں بلکہ سال کے زیادہ عرصہ غوث العالم ؓ کی غذا بھی نجیوٹی چھوٹی قرص جو اس زمانے کے چھوٹے بہک سے مشابہ ہوتی تھی' بنائی جاتی تھی۔ اور حضرت غوث العالم ؓ اس ایک قرص اور چنر گھونٹ ہوتی تھی' بنائی جاتی تھی۔ اور حضرت غوث العالم ؓ اس ایک قرص اور چنر گھونٹ بین پر آٹھ پہر قناعت فرماتے تھے۔ "آپ کی غذا محض قلیل تھی لیکن مقوی ہوتی تھی تاکہ عبادت و ریاضت کے لیے قوت بحال رہے۔ آپ کا کردار بے مثال تھا۔ آپ حق و صدافت کے علمبردار تھے۔ بادشاہ وقت کے سامنے بھی حق گوئی سے باز شاہ حق و صدافت کے علمبردار تھے۔ بادشاہ وقت کے سامنے بھی حق گوئی سے باز شاہ وقت کے سامنے بھی حق گوئی سے باز شاہ وقت کے سامنے بھی حق گوئی سے باز شاہ وقت کے سامنے بھی حق گوئی سے باز شاہ وقت کے سامنے بھی حق گوئی سے باز شاہ وقت کے سامنے بھی حق گوئی سے باز شاہ وقت کے سامنے بھی حق گوئی سے باز شاہ ہوتے۔

آپ کی عبادت و ریاضت درجہ کمال پر تھی۔ آپ دنیاوی مشغولیت کے ساتھ ساتھ یادالئی کو بے حد پند فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ "آپ کے زمانہ میں لونڈیال جو پھی (آٹا) پیتی تھیں وہ بھی ذکر اللہ کرتی تھیں۔"(۴۴) اور قران مجید ختم کر کے ہی اٹھتی تھیں۔ آپ کے اکثر مرید صاحب کشف و کرامات اور اہل کمال موے ہیں۔ وہ مرید شریعت اور طریقت میں متنقیم تھے۔

"آپ کا موذن بلال نام تھا۔ حضرت اسے بلال کمہ کرتی پکارئے تھے۔ خداکی شان کہ وہ بلال ان بی بن کر رہا۔ اس کا مزار ملتان شریس حین آگاہی سے جنوب کی طرف محلّہ "بانگا بلیل" میں واقع ہے بانگا بلیل آپ کا بی نام ہے۔ بانگا خالص ملتانی لفظ ہے جو فارس کے لفظ بانگ سے مشتق ہے معنی موذن۔ بلیل دراصل بلال تھا اوگوں نے بلیل بنا دیا۔ "(۲۷)

آپ نے قلب و روح کی نئی زندگی بخشی اور اس سرزمین کو کفرو ظلمت سے نجات دلائی۔

زراعت اور تجارت

آپ کے یہاں ذراعت اور نجارت بڑے پیانے پر ہوتی تھی۔ اطراف ملتان میں جہاں کہیں اچھا موقع ملا۔ افادہ جنگوں کو آباد کرایا۔ کنویں اور نہریں کھدوائیں۔ کوٹ کروڑ میں حضرت کی ذاتی جائیداد سے بہت بڑی آمدن ہوتی تھی۔ تخصیل لودھراں میں واہی غوث الملک اور قلہ پیر کے نام سے سرسبز اور ذرخیر اراضیات آپ کی ملکیت تھیں۔ ان سے لاکھوں روپے کی آمدن ہوتی تھی۔ (اس ذمانے میں دریائے گھاگرا ان کو سیراب کرتا تھا اور ان کے قریب سے گزرتا تھا۔ اس وقت ان اراضیات کا پانی میٹھا تھا۔ بعد میں دریا کے رخ بدلنے سے اس علاقے کا بانی کڑوا ہوگیا۔)

تجارت کی طرف بھی بہت توجہ فرمائی۔ بہت سے ملازم ' گماشتے 'کارندے اس کام کو انجام دیا کرتے تھے۔ یمال سے براہ خطی و تری اکثر غیر ملکول کو اپنی پداوار اور ملک کی اشیائے وستکاری اینے مریدوں اور شاگردوں کے حوالے کر کے دور دور جھیج تھے۔ ان کو دیائتداری اور راست بازی سے خرید فروخت کرنے کی برایات فرماتے تھے۔ جس سے بہت تفع ہو تا تھا۔ اس زمانے میں دریائے راوی قلعہ کے قریب سے گزر تا تھا۔ اس کے ذریعے حضور کا سامان تجارت علم ' بھر' تھے۔ منصورہ اور پھروہاں سے عراق عرب اور مصر تک جاتا تھا۔ خطی کے راستے كابل اران وبلى اور لامورے تجارت موتی تھی۔ لوگوں كى كثير تعداد كو اس سے فائده پنچاتها اور تجارت کی ترغیب ہوتی تھی۔ باوجود اس ثروت و حشمت و دولت کے اخراجات خانہ داری 'زمینات متعلقہ جاہات وغیرہ خود یو تال کرتے۔ تجارت و املاک کی ساری آمدنی اخراجات خانہ داری ٔ غربا و مساکین کی خبر کیری اور رفاہ عام کے کاموں پر صرف ہو جاتی تھی اور ایسے ہی کاموں کیلئے مخصوص رہتی تھی۔ بہت زیادہ دولت اور حشت کے باوجود آپ سادگی اور قناعت کو پند فرماتے تھے۔ حضرت غوث العلمين دنيا كے بہت برے ولى ہونے كے ساتھ اسے برے فرانے كے مالک تھے کہ آپ کا امیری نما فقر ضرب المثل بن کر رہ گیا تھا۔

تمول و ثروت

آپ کی دولت و شروت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ محلوں کی زندگی ہر کرتے سے ۔ آپ کا محل بہت شاندار اور وسیع کمروں اور دالانوں پر مشمل تھا۔ آپ کے ذاتی کمرے کی تزئین و آرائش دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ کمرہ بالکل بادشاہوں کا کمرہ معلوم ہو آتھا۔ جس میں گراں بہازر بفت کے پردے پڑے رہے تھے۔ قیمی ایرانی قالین بچھائے ہوتے تھے۔ جو آپ کی ذیارت و ملاقات کو آتا تھا ٹھٹک کر رہ جاتا تھا اور سمجھتا تھا یہ فقیری نہیں بادشاہی ہے۔ آپ کا رہن سمن بڑے ٹھاٹ باٹ کا تھا۔ ملک کے رؤساء و امراء لاکھوں روٹے کے نذرانے آپ کی خدمت میں پش کرتے۔ آپ نذرانے آپ کی خدمت میں پش کرتے۔ آپ نذرانے آپ کی خدمت میں پش

نمایت معروف اور امیرانہ زندگی تھی۔ زر و جواہر کے انبار گئے ہوئے اس کے باوجود خداکی یاد ہے ایک لحمہ کے لیے بھی عافل نہ ہوتے تھے۔ ساری رات عبادت میں گزارتے۔ ایک عرصہ وراز تک بیہ جاناہی نہیں کہ رات کے وقت بہتر سے پشت کیو کر لگاتے ہیں۔ وسیع جاگیر و جائیداد' عظیم الثان لنگر خانہ اور مدارس و خانقاہ و غیرہ کے انظام کے علاوہ طلباء کی تعلیم' مریدوں کی تربیت و ہدایت' عوام کے لیے مواعظ کا اہتمام 'مهمانوں کے قیام و طعام کا بندوبست' ابل و عیال کی پرورش استے کام نئیا ایک آپ ہی کے دوش پر تھے۔ جننا روپیہ آتا تھا غروب پرورش استے کام نئیا ایک آپ ہی کے دوش پر تھے۔ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی سائل آپ کے دروازے پر آیا ہو اور محروم واپس گیا ہو۔ غریبوں کی مصیبت و کھے ہی نہ آپ کے دروازے پر آیا ہو اور محروم واپس گیا ہو۔ غریبوں کی مصیبت و کھے ہی نہ روزانہ غربا میں تقیم کی جاتی تھی۔ اخیر عمر کے بارہ سال میں حضور نے ان کاموں پر روزانہ غربا میں تقدیم کی جاتی تھی۔ اخیر عمر کے بارہ سال میں حضور نے ان کاموں پر وزانہ غربا کیا۔ مگر جس قدر خیرات اور رفاہ عام کے کاموں پر زیادہ خرج ہو تا تھا۔ خدا تعالی اور زیادہ بھیج دیتا تھا۔ اور آپ کے پاس دولت کی کوئی کی نہ ہونے بیاتی تھی۔

مهمان نوازي

آپ کا لئگر عام تھا۔ وستر خوان برا وسیع تھا۔ جمال امیرو غریب ممان اور مسافر قدر مراتب روزمرہ کھانا کھاتے تھے۔ علاء و مشائخ کی مہمانداری میں آپ خود بفس نفیں توجہ فرماتے تھے۔ علاء کرام 'مشائخ عظام اور مہمانوں کی بہت عزت اور غاطر کرتے تھے اور اخیر زمانہ میں ان کے لیے ایک وستر خوان خاص بھی نمایت فاطر کرتے تھے اور اخیر زمانہ میں ان کے لیے ایک وستر خوان خاص بھی نمایت پر تکلف اور وسیع مرتب ہو تا تھا۔ لیکن کھانے میں سوائے کی دوست یا شخ کے امرار کے شریک نمیں ہوتے تھے۔ آپ کے مطبح (باور چی خانے) میں طرح طرح کے کھانے میں اس وقت لذت ملتی جب وہ مہمانوں 'مسافروں اور درویشوں کے ساتھ مل کر کھاتے تھے۔ لیمی صرف دوستوں کی خاطر توجہ فرماتے تھے کھانے پر جس قدر لوگ زیادہ آ جاتے 'اتنا ہی زیادہ اظمار مسرت فرماتے تھے۔

"ایک دفعہ فقراء کی ایک بہت بڑی جماعت آپ کے ساتھ کھانے میں شریک تھی اپ نے ہر درولیش کے ساتھ ایک لقمہ کھایا۔ ایک درولیش کو دیکھا کہ روٹی شور ہے میں بھگو کر کھا رہا ہے۔ فرمایا: "سجان اللہ ان سب فقیروں میں یہ فقیر کھانا خوب جانتا ہے 'کیونکہ رسول مستن کھانا خوب جانتا ہے ، کیونکہ رسول مستن کھانا خوب جانتا ہے ، کیونکہ رسول مستن کے اور عائشہ کو تمام عورتوں پر ہے۔ "(۲۸)

### حواشي

ا۔ "انوار قوفیہ" کے مطابق ممالک اسلای سے واپسی کے بعد شخ بماء الدین نے ایک عرصہ صوبہ سرحد کی ایک پہاڑی پر گوشہ عزات میں عبادت کی۔ جے اب "کوہ شخ باء الدین) کتے ہیں۔ (آب کو شرص ۲۵۲)۔

یودین" (کوہ شخ بماء الدین) کتے ہیں۔ (آب کو شرص ۲۵۷)۔

١- سفينة الاولياء ص ١٩٤-

٣- اخبار الاخيار ص ١٢، نزيته الخواطر جلد اص ١٥٨-

٣- آپ کور ص ٢٩٥ بحوالہ انوار غوصہ ص ٨٨-٩٩-

٥- فوائد القوائد ص ١٥٥-

٢- ي العارفين ص ٢١١ فوائد القوائد ص ١١٧-

٧- سير العارفين ص ١٦٤ فوائد الفواوص ١٥-

٨- اخبار الاخيار ص ١٣-

9- فوائد القواوص ٢٦٩-

١٠- سرالعارفين ص ١٥٩-

اا۔ اخبار الاخبار ص ١٣-

١١- فوائد القوائد ص ٢٢٣-

اا۔ فوائد الفواوص ١١٨ - يزم صوفيه ص ١٩٠

١١٠ اردو دائره معارف اسلاميه كراسه ٥ص ٥٥-

١٥١ - فوائد القواوص ١٢٨-

١١- بحواله "احوال آثار " فيخ بهاء الدين ذكريا لمتانى و ظلامته العارفين " م ٣٧-

١١- بحواله "آئينه ملتان" ص ٢٠٩ مطبوعه اشرف المعارف ملتان-

۱۸- آئینہ ملکان ص ۱۱۰ برم مملوکیہ ص ۲۰-

19- مولوی دیلی اولیاء تمبرص ۲۲-

٢٠- بحواله. احوال و آثار ، شخ بهاء الدين زكريا ملتاني و ظلامت العارفين (فارى) ص

-14

۱۱۔ مزید تفصیل کے لئے مجاحظہ فرمائے (الف) تقش ملتان من ۱۳۹۹ تا ۲۵۸ (ب)
تذکرہ حضرت بماء الدین ذکریا ملتانی ص الم تا ۵۵۔

٢١ ـ بواله "تذكره حضرت بهاء الدين ذكريا ملانى" ص ١١٠ ـ

٢٢- يواله " تقش مان " ص ١٥٣ - ٢٠

٣٦٠ الفا" - ص ١٥٥٥ - ٢٣

٢٥- انوار فوقي ص ١٥-

٢٧- فوائد الفواوص ١٠٠-

٢١ ـ تذكره حضرت صدر الدين عارف حمد اول ١٩ ـ

٢٨- سير العارفين ص ١٤٠ فوائد الفواد ص ٢٢٩-

# حضرت بهاء الدين ذكرياً اور قرون وسطى كى سياسيات

#### سیاسی اثر و نفوذ

حضرت بهاء الدین ذکریا کا قرون وسطی کی سیاسیات پر گرا اثر و رسوخ تھا۔
چنانچہ ملکان پر اقتدار قائم رکھنے میں انہوں نے التمش (۱۰۲ه/۱۲۱۰ء تا ۱۳۳۵ھ/
۱۲۳۵ء) و بوی مدد دی۔ وہ فرما فررواں اور ان کے عہدے داروں سے گرے روابط رکھنے کے قائل تھے۔ "حضرت کے سلطان سمس الدین التمش کے ساتھ الجھے تعلقات تھے۔ سلطان قباچہ کے مقابلے میں آپ نے التمش کی حمایت کی تھی اور التمش کی درخواست پر شیخ الاسلام کا عہدہ بھی قبول کرلیا تھا۔"(۱)

حضرت شیخ الاسلام نے ایک لمبی عمر (تقریبا" ۹۱ سال) پائی تھی۔ اس لیے نصف سے زائد صدی کے سابی حالات آپ کی آئھوں کے سامنے سے گزرے اور کئی بادشاہوں کا زمانہ دیکھا۔

اس زمانے کے سیای حالات بھی عجیب تھے۔ "ملتان میں اس دور میں بہت سے انقلاب آئے۔ غرنویوں کی حکومت گئ تو غوری آئے۔ پھر خاندان غلامال برسرافتدار آیا جن کے نو بادشاہوں کا زمانہ قطب الدین ایج سے غیاث الدین بلبن تک جناب شخ الاسلام نے و یکھا۔ ملک ناصرالدین قباچہ اور التمش کے در میان ملتان الوراچ کے بارے میں خونریز معرکے ہوئے جن میں بالاخر التمش کامیاب ہوا۔ پھر جلال الدین منکو برنی نے ملتان پر قبضہ کرنے کے لیے سخت کوشش کی اور ملک میں سخت افرا تفری پیدا ہوئی۔ پھر آئاری اس کے تعاقب میں چند بار اس علاقے میں آئے اور تابی پھیلائی۔ پھر قارانے ترکوں نے اس علاقہ پر قبضہ کر لیا۔ اور ان میں اور حکام دیلی میں کھکش رہی۔ اس تمام برامنی اور بربادی اور ویرانی اور خرابی شن اور حکام دیلی میں کھر شرب سے تسکین ڈھونڈ نے پر مجبور کیا اور جناب شخ

الاسلام نے اسلام کا پیغام بروقت ان تک پہنچایا۔ ان کی ڈھارس بندھائی۔"(۲) ولی کی آزماکش

حضرت بماء الدین ذکریا ملتائی کے دور میں ملتان کا عاکم سلطان ناصرالدین قباچہ تھا۔ اے علماء اور مشائخ سے عقیدت نہ تھی۔ ایک دن آزمائش کی غرض سے حضور کی خدمت میں عاضر ہوا اور سوال کیا: "نشان اولیا چست؟ (اولیاء اللہ کی نشانی کی ہے؟)

اتنے میں ایک کمھی قباچہ کے ناک پر آ بیٹی۔ قباچہ نے اے اڑایا۔ پھر آ بیٹی۔ الغرض کئی مرتبہ یہ نوبت آئی کہ وہ ناک سے کمھی کو اڑا آ۔ گروہ پھر آ بیٹی یہ الغرض کئی مرتبہ یہ نوبت آئی کہ وہ ناک سے کمھی اس پر نہیں بیٹھتی۔ "بیٹی آپ نے فرمایا: "اولیاء اللہ کی نشانی بیا ہے کہ مکھی اس پر نہیں بیٹھتی۔ قباچہ نے تسلیم کیا کہ واقعی آپ ولی ہیں۔ حضرت مجبوب اللی نظام اولیاء فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ سے بنا ہے کہ حضرت شیخ الاسلام سے بدن اور لباس پر کسی نے عمر بھر کمھی کو بیٹھتے نہیں دیکھا۔ "(۳)

### قباچہ ورویشوں کے حضور میں

"فدمات بابا فرید قدس سرہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت غوث بماء الدین ذکریا" مضرت شخ جلال الدین تبریزی شخ قطب الدین بختیار کاکی آیک جگہ جمع شے اور میوں بزرگوار رات کو حالت قیام میں قرآن مجید ختم کرتے اور ای وضو سے صبح کی نماز پڑھتے۔ مطلب یہ کہ خواب استراحت نہ فرماتے شے۔ ای معمول پر کئی روز گزر گئے تھے۔ انقاقا " انہی ونوں مغلوں نے ملتان پر جملہ کر ویا۔ سنگباری سے قلعہ کی دیواروں کو نقصان پنچا۔ اہل ملتان اپنی زندگیوں سے ناامید ہو گئے۔ ملتان کا ولی قباچہ گھرا کر حضرت شخ الاسلام "کی خانقاہ میں آیا اور اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کی درخواست کی۔ حضرت خواجہ قطب الدین نے ایک رات کو ایک تیر قباچہ کو دیا اور کما کہ اس تیر کو اندھا دھند مغلوں کے لئکر کی طرف رات کو ایک آدمی بھی موجود نقلب الدین آدمی بھی موجود نقلہ سب کے سب چلے گئے تھے۔ اس واقع کا قباچہ پر بڑا اثر پڑا۔ چند روز کے نیمی سب کے سب چلے گئے تھے۔ اس واقع کا قباچہ پر بڑا اثر پڑا۔ چند روز کے نہ تھا۔ سب کے سب چلے گئے تھے۔ اس واقع کا قباچہ پر بڑا اثر پڑا۔ چند روز کے نہ تھا۔ سب کے سب چلے گئے تھے۔ اس واقع کا قباچہ پر بڑا اثر پڑا۔ چند روز کے نہ تھا۔ سب کے سب چلے گئے تھے۔ اس واقع کا قباچہ پر بڑا اثر پڑا۔ چند روز کے نہ تھا۔ سب کے سب چلے گئے تھے۔ اس واقع کا قباچہ پر بڑا اثر پڑا۔ چند روز کے خواب

بعد جب خواجہ قطب الدین بخیار کائ وہاں سے دبلی کی طرف چلے اور شخ جلال الدین تبریزی غزنی کی طرف۔ تو قباچہ اور اس کے معقدین نے حضرت قطب الدین تبریزی غزنی کی طرف۔ تو قباچہ اور اس کے معقدین نے حضرت قطب الاقطاب بختیار کائی کو ملتان ہی میں تھرانے کی کو شش کی۔ لیکن آپ نے فرمایا: "ملتان پر بماء الدین کا قبضہ ہے اور اس کا سامیہ کافی ہے۔ یہ ہمیشہ ان کی پناہ میں رہے گا۔"(۳))

### علامه قطب الدين كاشاني (۵)

حاکم ملتان سلطان ناصر الدین قباچہ حضرت شیخ الاسلام کی بے پناہ مقبولیت کو اپنی حکومت کے لئے مستقل خطرہ تصور کرتا تھا۔ اس نے بڑے غور و غوض کے بعد کاشان کے علامہ قطب الدین کو ملتان آنے کی دعوت دی۔ وہ بھی فقراء اور مشاکخ کا معتقد نہ تھا۔ حالا تکہ علامہ کا شار اس دور کے بڑے علاء میں ہوتا تھا۔ قباچہ نے ان کے لئے ایک مسجد اور ایک مدرسہ تغیر کرایا۔ وہ ای میں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اور علوم دین کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ قباچہ اور امرائے دربار بھی ان کا بہت اور علوم دین کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت بہاء الحق ذکریا کو سب کچھ معلوم تھا لیکن زیادہ ادب و احرام کرتے تھے۔ حضرت بہاء الحق ذکریا کو سب کچھ معلوم تھا لیکن اس کے باوجود اپنے محل سے چل کر جامع مسجد میں چنچے اور ان کی اقتداء میں صبح کی نماز ادا کرتے تھے۔ ایک روز مولانا نے حضرت ذکریا سے دریافت فرمایا۔ "آپ اس قدر دور سے آکر میری اقتدا میں نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ اس قدر دور سے آگر میری اقتدا میں نماز بڑھتے ہیں۔ آپ کو تکلیف ہوتی ہوگ۔ اس قدر تکلیف کی کیا ضرورت ہے؟ نماز اپنی مسجد میں ہی ادا فرمالیا کریں۔"

آپ نے فرمایا: "حدیث شریف میں ہے "من صلی خلف عالم تھی کانما صلی خلف ابنی مرسل۔" "جس نے ایک متقی عالم کے پیچے نماز پڑھی اس نے گویا بھیج ہوئے رسول کے پیچے نماز پڑھی۔" میں اسی پر عمل کرتا ہوں۔" انفاقا" ایک ون آپ ویر سے نماز میں شامل ہوئے۔ پہلی رکعت ہو چی تھی آپ کو وو سری رکعت حسب قاعدہ تشد کیا تو تھی آپ کو وو سری رکعت حسب قاعدہ تشد کیا تو آپ سلام پھرنے سے قبل کھڑے ہو کر اپنی نماز کو پورا کرنے گئے۔ نماز ختم ہونے کے بعد مولانا نے حضرت شیخ سے وریافت کیا کہ حضرت آپ قبل از سلام کیوں کے بعد مولانا نے حضرت شیخ سے وریافت کیا کہ حضرت آپ قبل از سلام کیوں

کورے ہو گئے تھے۔ اگر خدا نخواستہ امام سے سہو ہو گیا ہو تا اور وہ مجدہ سہو کر تا تو آپ اس سجرہ میں کیسے شریک ہو سکتے تھے۔ آپ نے جواب دیا کہ جس شخص کو نور باطن سے یہ معلوم ہو جائے کہ امام کو سہو نہیں ہوا تو اس کو کھڑے ہو کر نماز پوری کرنے میں کیا بات آڑے آتی ہے۔ مولانا نے ذرا خطًی سے کما کہ جو نور احکام شریعت میں پابندی کا قائل نہ ہو وہ ظلمت سے بدتر ہے۔ آپ نے یہ جملہ سنا اور فاموش ہو گئے۔ اور پھر بھی مولانا کی اقتدا میں نماز پڑھنے نہ گئے۔ اس واقعے نے مولانا کے ول میں ایک خلش پدا کر دی۔ مولانا کی صحبت میں ایک بزرگ ایسے بھی مولانا کے ول میں ایک خلاق پردی عزت کرتے تھے۔ انہوں نے مولانا سے کما کہ آپ فقیروں کی عزت نہیں کرتے ، یہ بات پھی اچھی نہیں ہے۔

مولانا نے ذرا لاپروائی سے جواب دیا کہ جناب میں نے اپنی ساری عمر میں صرف ایک ہی فقیر پایا جس کا میں دل سے معقد ہوں۔ وہ اللہ والا کاشغر میں تھا۔ جس زمانے میں کاشغر میں تھا، میرے چاقو کا دستہ ٹوٹ گیا تھا میں جگہ جگہ اس کو لیے پھراتا کہ کوئی ای طرح کا دستہ میرے چاقو میں بنا کر ڈال دے۔ لیکن سب نے معذوری ظاہر کی۔ آخر کار میں نے ایک بزرگ صورت لوہار کی خدمت میں عاضری دی۔ ان سے اپنے عاقو کے دستہ کا ذکر کیا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ یہ دستہ مارح کا ہو جیسا پہلے تھا۔ اس بزرگ نے وہ چاقو میرے ہاتھ سے لے لیا، منہ کے قریب لے جاکر کچھ پڑھا اور اس پر پھونک مار دی۔ میں نے دیکھا کہ وہ دستہ ویسا بی تھا جیسا پہلے تھا، ذرا سا بھی فرق نہیں تھا۔ میں ای دن سے ان کی بزرگ کا ویسا بی تھا جیسا پہلے تھا، ذرا سا بھی فرق نہیں تھا۔ میں ای دن سے ان کی بزرگ کا ویسا بی تھا جیسا پہلے تھا، ذرا سا بھی فرق نہیں تھا۔ میں ای دن سے ان کی بزرگ کا قائل ہو گیا۔

اس واقعے کو س کر انہوں نے فرمایا "مولانا! آپ کو معلوم ہے کہ وہ بزرگ کون تھے؟ وہ حضرت بماء الدین نوسف لوہار تھے۔ جو حضرت بماء الدین ذکریاً کے مرید تھے۔ مولانا یہ بات س کر بہت شرمندہ ہوئے اور حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر قدم ہوسی کی اور اپنی سابقہ گفتگو کی معافی چاہی۔ حضرت شیخ نے مولانا کو معافی کر دیا۔

حفرت شیخ الاسلام کی عظیم شخصیت کا رعب کھ اس طرح پڑا کہ ان کا

ملتان میں رہنا مشکل ہو گیا۔ قماز کے سلسلے میں جو گفتگو ہوئی تھی وہ بار بار ذہن مین آ کر کوفت کا سبب بنتی۔ ای پریشانی کے عالم میں ملتان چھوڑ کر دہلی روانہ ہو گئے۔

### قباچه كامعاندانه رويي

والئی ملتان سلطان ناصرالدین قباچہ سخت مزاج انسان تھا۔ اس کے مظالم سے لوگ نگ ہے۔ حضرت شخ الاسلام " اکثر قباچہ کو تعجیس کرتے بلکہ بھی بھی اس کو خلعت و دینار دے کر تعاون کا ہاتھ بھی بڑھاتے تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ لیکن وہ حضور سے بھیٹہ بر گمان رہتا ہے حضرت شخ بہاء الدین زکریا کا قبلی رجان سلطان شمس الدین التیش حاکم دیلی کی طرف تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اسے شخ الاسلام آ کے مرشد شخ الشیوخ حضرت شماب الدین عمر سروردی (۱) نے دعا کی مقا۔ لیکن الاسلام آ کے مرشد شخ الشیوخ حضرت شماب الدین عمر سروردی (۱) نے دعا کی مقا۔ لیکن اب تک حضرت بہاء الدین زکریا نے قباچہ سے کوئی دشمی نہ کی۔ انہی دنوں حضرت بہاء الدین زکریا نے قباچہ سے کوئی دشمی نہ کی۔ انہی دنوں حضرت بھی اس کے شخ الاسلام آ کے غریب ہمسانیہ کو ایک ہزار دیکہ کے عوض گرفار کر لیا گیا۔ اس کا بوڑھا باپ رو تا ہوا آیا۔ حضرت شخ الاسلام آ نے ایک ہزار دیکہ کی تھیلی اس کے حوالے کی۔ وہ ایخ بیخ کا جرمانہ ادا کر کے چھڑا لایا۔ اس تھم کی اور بہت شکاییں خوالے کی۔ وہ ایخ بیخ کا جرمانہ ادا کر کے چھڑا لایا۔ اس کے متعلقین نے فتی و تھیں۔ مثلاً وہ شرع شریف کے رواح میں مسامی نہ تھا۔ اس کے متعلقین نے فتی و تھیں۔ مثلاً وہ شرع شریف کے رواح میں مسامی نہ تھا۔ اس کے متعلقین نے فتی و تھیں۔ مثلاً وہ شرع شریف کے رواح میں مسامی نہ تھا۔ اس کے متعلقین نے فتی و تھیں۔ مثلاً وہ شرع شریف کے رواح میں مسامی نہ تھا۔ اس کے متعلقین نے فتی و تھیں۔ وروح رو ظلم شروع کر دیا تھا۔

ناصر الدین قباچہ نے سلطان التمش کی بوحتی ہوئی سطوت و قوت کو دیکھ کر اس کے خلاف معاندانہ سازش کی۔ "اس نے چاہا کہ سلطان التمش سے بغاوت کرے اور مخالفت و سرکشی پر آمادہ ہو جائے۔ (حالا تکہ جب سلطان قطب الدین ایک نے التمش کو اپنا ولی عمد مقرر کیا تو ناصرالدین قباچہ کو اچ و ملتان کی حکومت ایک نے التمش کی اطاعت و فرمانبرداری کی وصیت (۸) کی تھی۔)

حضرت شیخ الاسلام بماء الدین ذکریا جو درویش کے آفاب سے کو اس بات کا انکشاف ہو گیا۔ حضرت شیخ نے قباچہ کی فتنہ انگیزی اور مخالفت پر مشمل خط

ملطان سمس الدین التمش کو بھیجا۔ "(۹) ملتان کے قاضی مولانا شرف الدین اصفہانی ایک باعمل عالم اور دیندار کامل ہے۔ انہوں نے دین کی فلاح ای میں دیکھی کہ ملطان التمش کو قباچہ کی سازش سے مطلع کر دیں۔ انہوں نے بھی ای مضمون کا خط ملطان التمش کو روانہ کیا۔

### قباچہ کے دربار(۱۰) میں حق کوئی

انقاق کی بات کہ وہ دونوں خطوط ناصر الدین قباچہ کے ملازموں کے ہاتھ لگ گئے۔ جضوں نے ان کو فورا ناصر الدین قباچہ کے روبرہ پیش کر دیا۔ ناصر الدین ان کو دیکھتے ہی آگ بگولہ ہو گیا۔ اور ایک علم نامہ کے ذریعہ دونوں بزرگوں کو دربار میں طلب کیا۔ جب یہ دونوں بزرگ یعنی قاضی اصفہانی اور شخ بماء الدین زکریا اس کے دربار میں پنچ تو ناصر الدین قباچہ نے قاضی صاحب کو اپنے سامنے اور حضرت شخ کو برابر بٹھایا۔ سب سے پہلے قاضی صاحب کے ہاتھ میں ان کا خط دیا۔ وہ اس کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ اور دوبارہ دریافت کرنے پر بھی خاموش مربے تو قباچہ غصے میں آپ سے باہر ہو گیا اور جلاد کو تھم دیا کہ ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ جلاد نے آگے بڑھ کر سر کاٹ لیا۔

ان کے بعد وہ حضرت شیخ بماء الدین ملتائی کی طرف متوجہ ہوا اور حضرت کا خط بھی ان کے ہاتھ میں دیا۔ آپ نے خط پڑھا اور فرمایا "بیہ خط بے شک میرا ہے گر میں نے جی تعالیٰ کے علم ہے اس کو لکھا ہے اور جمال تک جھے علم ہے ' میں نے بیہ خط بالکل صحیح لکھا ہے۔ اور تو جو کھ کرنا چاہتا ہے کہ گزر آخر تو کربی کیا سکتا ہے ' جیرے ہاتھ بی میں کیا ہے؟ " قباچہ بیہ بات من کر سوچ میں پڑگیا۔ اس نے کھانا لانے کا اشارہ کیا۔ شیخ کو نکہ کو ستور تھا کہ وہ کسی کے گھر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ قباچہ کا متعد بیہ تھا کہ شیخ چو نکہ کھانا کھانے سے انکار کر دیں گے اس بنا پر انہیں اذبت بہنچاؤں گا۔ جب کھانا سامنے لایا گیا اور ہر کسی نے کھانے کی طرف ہڑھایا تو شیخ مین ہم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھی اور اپنا ہاتھ کھانے کی طرف ہڑھایا اور کھانا شروع کر دیا۔ قباچہ نے جب بیہ دیکھا تو اس کا تمام غصہ جاتا رہا اور وہ شیخ ہے کھ نہ شروع کر دیا۔ قباچہ نے جب بیہ دیکھا تو اس کا تمام غصہ جاتا رہا اور وہ شیخ ہے کھ نہ

کمہ سکا اور می بہ سلامت اپنے گھرواپس آ گئے۔ قاضی جاوید (۱۱) کا خیال ہے کہ

"پچٹیہ تعلیمات کے فروغ سے سلاطین و صوفیا کے باہمی تھنادات کھل کر سامنے آگئے۔ صوفیوں کا تعلق عوام سے ہے۔ ان کے مفادات عوام سے وابستہ سے۔ وہ عوای ثقافت کے محافظ ہے۔ طبقاتی نظام اور او کچ پنچ کے مخالف ہے۔ سادگی پند ہے۔ مساوات کے قائل ہے۔ انسان دوستی کا درس دیتے ہے۔ حاکم و محکوم کی تقییم ختم کرنا چاہتے ہے۔ سب کے لیے یکسال انساف کے طالب ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دن بدن حکمران طبقوں سے کٹ کر عوام کے ساتھ گھل مل گئے۔ فلامرہ کہ یہ ادا حکمرانوں کو پند نہ تھی۔ وہ صوفیوں کے حوالے سے اپنی قوت فلامرہ کہ یہ ادا حکمرانوں کو پند نہ تھی۔ وہ صوفیوں کو راہ راست پر لانے کے لیے انہوں نے ندہجی علاء کو استعال کرنا چاہا لیکن ان کا عوام میں کوئی اثر و نفوذ نہ تھا۔ انہوں نے ندہجی علاء کو استعال کرنا چاہا لیکن ان کا عوام میں کوئی اثر و نفوذ نہ تھا۔ انہوں نے ندہجی علاء کو استعال کرنا چاہا لیکن ان کا عوام میں کوئی اثر و نفوذ نہ تھا۔

اس صورت حال میں چشتہ رہنماؤں کا سلاطین دہلی کے ساتھ کئی بار تصادم بھی ہوا۔ اہل خانقاہ کو بردھتی ہوئی قوت سے خوفزدہ ہو کر حکرانوں نے صوفیوں کے ایک طبقے کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور مسلم ہند کے مختف علاقوں میں صوفیوں سے تعلقات بردھانے میں کامیاب ہو گئے۔ پنجاب میں انہیں تصوف کے سروردیہ سلسلہ کے رہنماؤں کا تعاون حاصل ہو گیا۔ یہ سلسلہ اپنے عمومی نقطہ نظر کے اعتبار سے چشتہ سلسلے کے ردد عوی کی حیثیت رکھتا ہے۔

پنجاب میں بلکہ پورے برصغیر میں سروردی روایت کا آغاز میخ بماء الدین زکریا سے ہوا۔

روحانی تعلیم و تربیت سے فارغ ہونے کے بعد شخ زکریا ملتان لوٹ آئے۔
ان کی بقیہ زندگی ای شہر میں بسر ہوئی۔ جس زمانے میں شخ ملتان واپس آئے۔
ناصرالدین قباچہ وہاں کا حکمران تھا۔ وہلی کے تخت پر مشس الدین التمش براجمان تھا۔
مشہور تھا کہ التمش علم درست اور درولیش صفت بادشاہ تھا۔ وہ خانقاہوں میں جاتا
اور اہل تصوف کی محفلوں میں بیٹھتا تھا۔ قباچہ اسے اپنا رقیب سمجھتا تھا۔ خود مختاری کا

طالب تھا۔ بہت سے مانانی علاء کو یہ بات بہند نہ تھی۔ چنانچہ شیخ بہاء الدین زکریا نے شہرکے قاضی مولانا شرف الدین اصفہانی کے ساتھ مل کر قباچہ کے خلاف البخش سے رابطہ قائم کرنا چاہا۔ ان کے خطوط قباچہ کے ہاتھ لگ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مولانا شرف الدین اصفہانی کو جان سے ہاتھ دھونا پڑٹ البتہ شیخ زکریا نیج نگلے۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد التمش نے قباچہ کو قلست دے کر ملتان پر قبضہ کرلیا تو فطری طور پر شیخ زکریا کا احرام اور اثر و رسوخ بہت بڑھ گیا۔ سروردیہ سلطے کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ یہاں تک کہ التمش نے شیخ نورالدین مبارک سروردی کو شیخ الاسلام کا عمدہ عطا کر دیا۔ اس طرح حکرانوں اور سروردی صوفیوں کے درمیان قربی رشتے کی عظا کر دیا۔ اس طرح حکرانوں اور سروردی صوفیوں کے درمیان قربی رشتے کی غیاد ڈالی گئی۔

یہ رشتہ محض سطی اور ہنگامی نہیں تھا۔ حکران طبقے کو اہل خانقاہ کی ضرورت تھی ' دو سری طرف خود سروردیہ فکر میں شروع سے ایسے نیج موجود تھے جو عوام سے دور رہنے ' مختلف ثقافتی اور نہ ہی ٹانوی گروہوں کے در میان تضادات پر اصرار کرتے اور بالائی طبقے کی جمایت میں کھڑا ہونے پر اکساتے تھے۔ شخ بماء الدین زکریا کے زمانے میں یہ سروردیہ صفات زیادہ واضح نہیں ہوئی تھیں تاہم ان کی وفات کے بعد اور خصوصا " شخ رکن الدین ابوالفتح ملتانی اور مخدوم جمانیاں جمال گشت کے زمانے میں تو یوں محسوس ہو تا تھا کہ سروردیہ اکابرین نے روحانی معاملات کو بالکل نظر انداز کر کے اپنی تمام تر توجہ ساسی امور اور بالائی طبقات کے مفادات کی تھداشت پر مرکوز کردی ہے۔

شخ بهاء الدین ذکریا ملتان میں شاٹھ کی ذندگی بسر کرتے تھے۔ اپنی جاگیروں' شاہی نذرانوں تجارت اور فقوعات سے لاکھوں روپے کی آمدنی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ پنجاب کے کسی دو سرے صوفی کو اس قدر فراغت کی زندگی نصیب نہیں ہوئی۔ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو شیخ کا طرز زندگی عمومی صوفیانہ اور ندہبی انداز ہے قطعی مختلف تھا اکثر معاصرین اسے ناپند کرتے تھے۔

الی واقعہ سے آپ کی روحانیت کا اثر قباچہ کے ورباریوں پر کھھ ایسا پڑا کہ بہتے گئے درباری آپ کے معقد ہو گئے۔ 19 جادی الاخر '' ۱۲۵ ھ (۱۲۲ء) میں سلطان سمس الدین التمش نے دیال سے آگر قباچہ کے بایہ تخت اچ کا محاصرہ کیا قباچہ نے حالات کو بجر تے دیکھا تو اپنے وزیر کو فوج دے کر قلعہ اچ میں چھوڑا اور خود خزانہ لے کر قلعہ بھر میں چلا گیا۔ ایک صینے کے محاصرے کے بعد قلعہ اچ فتح ہوا۔ قباچہ کو اچ کی فتح کا حال س کر اپنی ناکام ناکامی اور مایوسی کا اتنا شدید احساس ہوا کہ اس نے خود کشی کرتے ہوئے اپنی ناکام زندگی کو دریائے شدھ کی لمروں کی آغوش میں ڈبو کر کھو دیا۔ (۱۲) بعض آریخ نویسوں کے خیال میں وہ بھر سے سندھ پار نکل جانے کے ارادہ سے کشتی پر سوار نویسوں کے خیال میں وہ بھر سے سندھ پار نکل جانے کے ارادہ سے کشتی پر سوار ہوا جو بدقتمتی سے الٹ گئی اور وہ اپنے اہل و عیال سمیت سندھ کی لمروں میں ڈوب گیا۔ اس کی گور نری کا زمانہ ۲۰۲ھ سے ۱۲۵ھ تک ہے۔ اس طرح ملتان کا علاقہ بھی التمش کی حکومت میں شامل ہو گیا۔

المطان التش كے دربار ميں

Scanned with CamScanner

سلطان التمش كے زمانے ميں آپ كو بحيثيت ثالث ديلى جانا پڑا۔ تفصيلا" واقعہ سنے: (يه واقعہ سرالعارفين سے ليا كيا ہے)

پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت جلال الدین تریزی نیٹاپور میں حضرت شخ بہاء الدین ذکریا ہے علیمدہ ہو کر خراسان چلے گئے تھے۔ کچھ عرصہ کے بعد ویلی تشریف لائے۔ سلطان التمش ان کی عظمت اور بزرگ کی شہرت پہلے ہے من چکا تھا۔ چنانچہ جب وہ دیلی کے قریب پنچ ' تو سلطان نے علا و مشائخ کی ایک جماعت کے ساتھ شہر کے باہر جاکر ان کا استقبال کیا اور ان کو دیکھتے ہی گھوڑے ہے اتر آیا اور ان کو آگے کر کے خود پیچے پیچے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ یہ تعظیم و تحریم شخ الاسلام بن کو آگے کر کے خود پیچے پیچے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ یہ تعظیم و تحریم شخ الاسلام بنین صغری کو بند نہ آئی۔ ان کے دل میں حضرت جلال الدین تبریزی کی طرف سے رشک و حسد کی آگ بھڑک اٹھی ' گر اس کا اظہار نہیں کیا اور سلطان طرف سے رشک و حسد کی آگ بھڑک اٹھی ' گر اس کا اظہار نہیں کیا اور سلطان سے یہ خواہش طاہر کی کہ حضرت جلال الدین تبریزی اس کی (لیخی نجم الدین صغری) قیامگاہ کے قریب ہی فروکش ہوں اور قیام کے لیے ایک مکان تجویز کیا' جو بیت الجن قیامگاہ کے قریب ہی فروکش ہوں اور قیام کے لیے ایک مکان تجویز کیا' جو بیت الجن

کے نام سے معہور تھا۔ سلطان نے اپنے عزیز اور محبوب مہمان کو جنوں کے مکان میں محمرانا پند نہ کیا۔ گر جم الدین صغری نے کما' اگر حضرت جلال الدین تیمیزی " کائل درویش ہوں گے' تو مکان خود جنات سے پاک ہو جائے گا۔ اور اگر ناقص ہوں گے' تو اپنی فریب وہی کی سزا پائیں گے۔ یہ گفتگو بالکل علیمہ ہوئی تھی کہ حضرت جلال الدین تیمیزی ؓ نے خود اس مکان میں رہنے کا اعلان کر دیا۔ جب وہ اس مکان میں داخل ہوئے تو ان کے قدم کی برکت سے مکان تمام بلیات سے پاک ہوگیا اور ان کو کسی قتم کا گزند نہ پنچا۔ دو سرے روز حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمتہ اللہ علیہ کی ملاقات کے لئے شمر کی تئک گلیوں میں سے ہو کر چلے۔ حضرت بختیار کاکی آتو میں ہوئے ہوا کہ حضرت بختیار کاکی تو وہ خود گلیوں میں ہوتے ہوئے ان کے استقبال کو بردھے۔ راستہ میں قران المعدین واقع ہوا۔ میں ہوتے ہوئے ان کے استقبال کو بردھے۔ راستہ میں قران المعدین واقع ہوا۔ جس وقت حضرت خواجہ جلال الدین' خواجہ بختیار کے ہمراہ ان کی خانقاہ میں پنچ' اس وقت یماں مجلس ساع ہو رہی تھی' فقراء جمع تھے۔ اس پر بیت پر خواجہ صاحب کو میں آگا۔

ورمیکدہ وحدۃ ایٹاری مخمد ورعالم یک رنگی اغیار نمی مخمد ترجمہ = وحدت کے مے خانے میں ایٹار کی مخبور کے ایٹار کی مخبار کی کہاں؟

سلطان المتش حضرت جلال الدین تبریزی کے ساتھ مرشد کا یہ لگاؤ و کھ کر ان کا اور بھی معقد ہو گیا۔ اس سے بخم الدین صغری کا حد اور زیادہ برھا۔ ایک روز موسم بمار میں سلطان التمش نے بجر کی نماز سے پہلے بخم الدین صغری کو اپنے کل میں بلایا اور ان کو امام بنایا نماز شاہی محل کی چھت پر ہوئی۔ چھت کے سامنے حضرت جلال الدین تبریزی کی قیام گاہ تھی۔ وہ صبح کی نماز سے فراغت کے بعد صحن خانہ میں چاور او رہے آرام فرما رہے تھے اور ایک ملازم جس کو اللہ تعالی نے حسن صورت بھی عطاکیا تھا' ان کے پاؤں دیا رہا تھا۔ بخم الدین صغری کو خیال ہوا کہ حضرت جلال الدین تبریزی نماز سے عافل ہو کر محو استراحت ہیں۔ اسی وقت سلطان کا ہاتھ کی کر کر کما کہ آپ ایسے ہی دنیا پرست درویشوں کے معقد ہیں۔ یہ سونے کا کا ہاتھ کی کر کر کما کہ آپ ایسے ہی دنیا پرست درویشوں کے معقد ہیں۔ یہ سونے کا

كون ما وقت ہے اور ايك صاحب جمال غلام بھى پاس بيھا ہے۔ حضرت جلال الدین تیریزی کو تور باطن سے عجم الدین صغری کی بد گمانی معلوم ہو گئ و ای وقت اتھے اور صحن خانہ ہی میں سلطان کو حقیقت سے آگاہ کیا۔ سلطان ناوم ہوا اور مجم الدین صغری سے کہنے لگاکہ تم می الاسلام ہو کر ایس باتیں کرتے ہو۔ تم کو نیک و بد کی بھی پہچان نہیں۔ مرجم الدین صغری شرمندہ ہونے کی بجائے اندرونی طوریر اور زیادہ برہم ہو گئے۔ اور حضرت جلال الدین تیریزی کے ساتھ پرخاش بہت زیادہ بور گئے۔ اور شرکی ایک حین و جمیل مطربہ کو پانچ سو اشرفیاں دینے کا وعدہ کر کے آمادہ کیا کہ وہ حضرت جلال الدین تیریزی پر فتق و زنا کا الزام لگائے۔ مطربہ نے الطان کے پاس جاکر حفرت جلال الدین تیریزی کو متم کیا۔ سلطان س کر ششدر رہ گیا۔ وہ سجھتا تھا کہ بیہ جھوٹا الزام ہے اور مطربہ کو اس کی وروغ کوئی کی پوری سزا دے سکتا تھا کین قانون کی وجہ سے معذور تھا۔ مدعیہ خود اپنے بیان سے واجب التعذير فاحشه كابت مو ربي تقي - كر حفرت جلال الدين تبريزي ير بغير شادت کے تھت زنا ثابت نہیں ہو سکتی تھی۔ مدعیہ کا تنابیان کافی نہ تھا لیکن اس كا مقدمہ سامنے آجائے كے بعد اس كى شرعی تحقیقات بھی ضروری تھی۔ اس لئے الطان نے مثورے کے بعد ایک محفر طلب کرنے کا فیصلہ کیا محفر میں شرکت کے لیے ہندوستان کے مشاہیر علماء و مشائخ کو دعوت دی گئی۔ حضرت مینخ بهاء الدین ذکریا " نے بھی اس وعوت کو قبول کیا اور وہ دیلی تشریف لائے۔ اس محضر میں دو سو صرف اولیائے کرام شریک ہوئے۔ محضر جامع مسجد میں منعقد ہوا۔

شخ الاسلام عجم الدین مغری کو حضرت شخ بهاء الدین زکریا اور حضرت مطلل الدین تبریزی کی کشیدگی کا علم تھا۔ چنانچہ وہ ان دونوں کی اس کشیدگی اور ناراضی سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ شخ الاسلام کی حیثیت سے انہوں نے شخ بهاء الدین زکریا ہی کو علم مقرر کیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد مقدمہ کی کارروائی شروع ہوئی۔ مطربہ پیش کی گئی۔ حضرت شخ جلال الدین تبریزی کو بھی طلب کیا گیا۔ جس وقت وہ مسجد کے دروازے پر پہنچ۔ سارے علاء اولیا ان کی تعظیم کے لیے کھرے ہو گئے۔ اور حضرت جلال الدین تبریزی تو بیاں اناریں تو شخ بهاء الدین موسید کے دروازے پر پہنچ۔ سارے علاء اولیا ان کی تعظیم کے لیے کھرے ہو گئے۔ اور حضرت جلال الدین تبریزی نے اپنی جو تیاں اناریں تو شخ بهاء الدین موسید

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

ذکریا نے بڑھ کر ان کی جو تیاں اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ سلطان التمش بہت متاثر ہوا کہ ایک جلیل القدر تھم اپنے سامنے پیش ہونے والے طزم کی ایسی تو قیرو عظمت کر رہا ہے۔ جو حضرت جلال الدین تبریزی کے معصوم ہونے کی دلیل ہے اور تحقیقات کی کارروائی روک ویٹی چاہیے۔ گر شیخ بہاء الدین ذکریا نے فرمایا:

" "میرے لئے فخری بات ہے کہ شخ جلال الدین تیریزی کے پاؤں کی خاک کو اپنی آئکھوں کا سرمہ بناؤں کیونکہ وہ میرے مرشد شخ الثیوخ حضرت شماب الدین سروردی کے ساتھ سات سال تک سفر و حضر میں رہے۔ لیکن شاید شخ الاسیان جم الدین کے دل میں یہ خیال ہو کہ بماء الدین نے شخ جلال الدین تیریزی الاسلام مجم الدین کے دل میں یہ خیال ہو کہ بماء الدین نے شخ جلال الدین تیریزی کی تعظیم کرکے ان کے عیب پر پردہ ڈال دیا ہے ' تو یہ الم اللہ پر بخوبی روشن ہے کہ حضرت جلال الدین سے ایسے فعل شنیع کا واقع ہونا محال ہے ' لیکن پھر بھی دلا کل معضرت جلال الدین سے ایسے فعل شنیع کا واقع ہونا محال ہے ' لیکن پھر بھی دلا کل مین کا ظمار ضروری ہے ' اس لئے مدعیہ مطربہ کو سامنے لاؤ۔ "

چنانچہ مطربہ حضرت شیخ بماء الدین ذکریا ہے سامنے لائی گئی۔ گر اس پر ایسا رعب طاری ہو گیا کہ اس نے تہمت ثابت کرنے کی بجائے شروع ہے آخر تک پورا واقعہ بیان کر دیا کہ جم الدین صغری نے اس کو طبع دلا کر حضرت جلال الدین تیمریزی پر الزام رکھنے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ اس سازش کے افشا پر جم الدین صغری ایسے ذلیل اور پشیمان ہوئے کہ مجلس ہی میں ان کو غش آگیا۔ اور حضرت جلال الدین تیمریزی کی معصومیت ثابت ہو گئی۔ سلطان التمش نے اس کذب و بہتان کی سزا میں جم الدین صغری کو شیخ الاسلام کے عہدہ سے بر طرف کر کے حضرت شیخ بماؤ الدین ذکریا ہے اس کے قبول کرنے کی استدعا کی۔ انہوں نے قبول فرمایا اور ایک مت مدید تک شیخ الاسلام کا عہدہ ان کے خاندان میں جاری رہا۔

نوث

Scanned with CamScanner

حفرت شیخ جلال الدین تیریزی مشہور اولیائے کرام میں ہیں وہ ایرانی سخے ' پہلے شیخ بدر الدین بن سعید تیریزی سے مرید ہوئے ' پھر ان کی وفات کے بعد بغداد حاضر ہو کر شیخ شاب الدین سروردی سے بیعت کی اور ایک طویل عرصے تک

ان کی خدمت میں رہے۔ اور اپنے شخ کی اس طرح خدمت کی کہ شاید ہی کی مرید نے اپنے پیر کی ہو ' پینے شماب الدین سروروی ہرسال ج کے لیے جاتے تھے 'چو تک وہ ضعیف ہو چکے تھے۔ اس لئے گرم اور جلد ہضم ہونے والی غذاؤں کے سوا کھ نہ كما سكتے تھے ' مينے جلال الدين تريزي اپنے سرير ايك الميشي اور ديكي اٹھائے رکھتے تے ' ان کے پیر کھانا طلب کریں وہ انہیں گرم کھانا دے سیس۔ شیخ بہاء الدین ز كريا ملتاني اور حضرت جلال الدين تمريزي ميس بے حد محبت تھي كه وہ ينخ بهاء الدين ذكريا ملتاني كے ساتھ مندوستان كے ليے روانہ ہوئے اور ان سے جدا ہونے كے بعد و بلى تشريف لائے اس وقت و بلى كا باوشاه عمل الدين الملمث تما وه آپ كى و بلى میں خبرین کر استقبال کے لئے نکلا اور بیری تعظیم و توقیرسے پیش آیا ویلی میں شخ جلال الدین تیریزی کے دوستانہ ملاقاتیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے ربي الين اس دو مي وعلى كافيخ الاسلام فيخ مجم الدين مغرى آب كاسخت مخالف ہوگیا' اس نے شدید الزام لگا کر علماء کی ایک مجلس طلب کی سرالاولیاء میں ہے کہ علاء نے بچم الدین صغریٰ کو معزول کر کے ان کی جگہ سے باء الدین زکریا کو دہلی کا شيخ الاسلام كيا كين شيخ جلال الدين تمريزي اس قدر طول مو ي شي ته اس ير بحى آپ نے ویلی قیام پند نہ کیا' اور بدایوں روانہ ہو گئے' ویل سے روانہ ہوتے وقت

چوں من دریں شر آمد زر صرف بودم ایں ساعت نقرہ ام میشوچہ فدائش شر

ترجمه = ميں جب اس شريس آيا تھا تو خالص سونا تھا' اب چاندي موں' آئندہ ويكھتے كيا ہو۔

پر آپ بگال چلے گئے۔ بگال میں جس جگہ اپنی خانقاہ تغیر کرائی اس کو بندر دیو محل کہتے ہیں۔ بعض اہل شخین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ کوہائی (صوبہ آسام) سے چند میل دور ایک بہاڑی پر دشوار گزار ہیبت ناک جنگل میں مدفون

-01

# حواشي

ا۔ سلاطین دیلی کے قدیمی رجانات ص ۱۱۱۰

۲- مقالات ویی و علی حصہ اول ص ۲۲۱۔

٣- الوار فوقي ص ١١-

٣- سرالعارفين ص ٢٥ ، فوائد الفواوص ٢٣٣-

٥- سرالعارفين ص ١١٤٠ يوستان فوهي ص ٢١-

٢- ملطان التم كيلي حفرت في الثيوخ (سروروي ) اور في اوحد الدين كرماني وونول في دونول في دونول في دونول في دونول في مقى- (سيرالعارفين ص ١٥٨- ١٥٥)

٢- بندى سلم تنديب- قاضى جاويد- وين كارد بكس لابور ١٩٨٣ء ص ٢٢٨،

- 279

٨- سرالعارفين ص ١٥٨-

٩- المواكد القواوص ١٥٨- تاريخ قرشة ٢٠٧٠- ٩

·ا- نزيت الخواطر جلد اول ص ٢٣٣- ٢٣٣ بحواله طبقات ناصري-

اا- يرالاولياء ص ٢٨، يرالعارفين ص ١٣١ تا ٢٣٧-

# طقه عقيرت وارادت

حضرت بماء الحق" ملتاني سلمه "سرورديد" سے مسلک ہونے کے باوجود تمام سلاسل طریقت اور ان کے اکابر شیوخ کے دل سے قدردان اور چاہے والے تے اپنے تمام معاصرین کے ساتھ برادرانہ ' مخلصانہ و فیاضیانہ مراسم تھے۔ عقیدت مندوں کا سلسلہ بہت وسیع ہے ان کی فہرست کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہو گا آپ کی خانقاہ میں بوے بوے اولیاء اللہ نے قیام فرمایا ہے ان مین سے حضرت خواجہ خواجگان خواجه غريب نواز رحمته الله عليه ' حضرت خواجه قطب الدين بختيار كاكي" حضرت خواجه حميد الدين ناكوري" عضرت خواجه جلال الدين تيريزي اور حضرت بابا فرید الدین سنج شکر کے نام بہت مشہور ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جب وارد مندوستان ہوئے تو ملتان آکر تھرے۔ حضرت بماء الدین زکریا ان سے تعظیم اور محبت و شفقت سے ملے اور اصرار کر کے چھ دن ان کو اپنے یمال روکے ر کھا حضرت خواجہ بختیار کاکی بھی حضرت زکریا کی بدی قدر کرتے تھے چنانچہ جب ان کے معقدین نے ان کو ملتان میں قیام کرنے کی وعوت وی تو انہوں نے فرمایا تھا "ملان كى سرزمين ير سيخ بهاء الدين ذكرياً كابى سايد كافى ب" اى طرح التمش كے زمانہ میں حضرت جلال الدین تبریزی کے ساتھ حضرت بماؤالدین ذکریا نے عزت و احرّام کاجو نمونہ پیش کیا تھا اس کا ذکر ہادہ تصوف کے سرشاروں کیلئے بہت ہی خمار آگین ہے اس کا ذکر چوتھ باب میں کیا گیا ہے۔

حضرت بابا فريد سي تعلق

بابا فرید کے ساتھ بے حد مودت و اخوت تھی اکثر دونوں میں محرمانہ صحبتیں رہتی تھیں۔ دونوں کے در میان بردی گری محبت تھی، دونوں حضرات کئی سال تک سفر و حضر میں اکشے رہے بعض مور خین لکھتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات سال تک سفر و حضر میں اکشے رہے بعض مور خین لکھتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات

رشة من خاله زاد بهائي تے لين اس من صدافت نيس ب "خزينة الاصفياء" میں مفتی غلام مرور لاہوری نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ حفرت بماء الدين ذكريا كے والد ماجد فيخ وجيہ الدين محم عُوث كى شاوى مولانا حمام الدين ترندی کی وخرے قلعہ کوٹ کروڑ میں ہوئی۔ اور حضرت بابا فرید کیج شکر کے والد محرم حضرت جمال الدين سليمان كي شادي ملا وجيد الدين فجندي كي صاجزادي قرسم خاتون (یا مریم خاتون) سے ہوئی اس سے پتہ چاتا ہے کہ ان بیبوں کا آپس میں کوئی رشته نه تفااور نه بی حضرت میخ الاسلام زکریا اور حضرت میخ شکر آپس میں خاله زاد بھائی تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا باہمی اظلام بھائیوں سے بھی بردھ کر تھا۔ حضرت بابا سنج شكر" كو حضرت بهاء الحق ذكرياً سے جو عقيدت اور محبت تھى اس كا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ مریدوں کو پند و نصائح کرتے وقت حضرت بھاؤ الحق ذكرياتك ارشادات كو دہراتے اور ان كى عبادت و رياضت كے ذكر كو مزے لے كے كربيان كرتے ان كے ليے لفظ "برادرم" استعال كرتے (اس سے مورخين كو خیال ہوا کہ بیر خالہ زاو بھائی ہیں) مثلاً ایک موقعہ پر فرمایا "براورم بماء الدین چالیس سال کامل کوشہ نشیں رہے اس دوران میں بہت کم لوگوں کو زیارت کا موقع ملا تھا" اس خلوص و محبت كا اندازه اس سے ہو تا ہے كہ "اخبار الاخيار" (ص ١٣) میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی جانب سے حضرت بابا فرید کو ایبا پیغام بھیجا گیا جو حضرت بابا فرید کی مجلس کے خلاف تھا۔ یکنے ذکریا نے اس کی معذرت میں ایک رقعہ لکھا "میان ما و شاعشق بازی است" (ترجمہ = ہمارے اور تمهارے ورمیان عشق بازی ہے) حضرت بابا فرید کیج شکر" نے اس کا جواب دیا "میان ما و شاعشق است بازی نیست-" (ترجمہ = عارے اور تہارے درمیان عشق ہے بازی نیس-) چونکہ بازی کے لفظ سے عمومیت میکتی تھی اس لیے باباجی ؓ نے فقرے میں خوبصورت

حضرت بماء الحق الدين ذكريا كے سوائح و سيرت كيلئے آج بھى اگر بابا فريد سيخ شكر كى روايات كا سارا نہ ليا جائے تو ان كى سيرت تشنہ رہ جاتى ہے۔ بلكہ حضرت زكريا كے طلات زندگى اور تعليمات پر جتنى روشنى حضرت بابا فريد سنخ شكر "

نے ڈالی ہے کسی اور نے نہیں ڈالی۔

صرت سنقل طور پر پاک پٹن (اجودهن) رہے تے لیکن جہ متقل طور پر پاک پٹن (اجودهن) رہتے تے لیکن جب جی لیکن جب جی ایکن جب جی جائیں گے) جب جی جاہتا ملتان آ جاتے۔ (باقی حالات اپنے اپنے موقع پر پیش کئے جائیں گے)

#### مريد اور خلفاء

حضرت ذکریا کے بکثرت مریدین صادق الحال اور ظفائے صاحب کمال گذرے ہیں اور مراتب جلیلہ کو پنچے ہیں۔ اپ کے مریدین اور ظفاء کا سلسلہ نمایت وسیع ہے جس کے لئے ایک علیحدہ کتاب بنتی ہے۔ بے شار مریدوں اور ظفاء میں سے بعض حضرات کے اساء گرامی ہے ہیں:

(۱) حضرت شیخ صدر الدین عارف" (جو آپ کے فرزند ارجمند اور ظیفه اعظم بھی ہیں) (۲) حضرت سید جلال الدین سمرخ بخاری (۳) حضرت حسن افغال (سید حضرت شیخ کے محبوب ظیفه شیخ) (۴) حضرت سید عثان معروف به لال شهباذ قلندر" (۵) حضرت شیخ امیر حمینی (۲) حضرت شیخ فخرالدین ابراہیم عراقی (۷) حضرت فواجه کمال الدین مسعود شیروائی (۸) حضرت سید عبدالقدوس قلندر موصلی (۹) حضرت شاہ عالم" شیخ بدر بحسائی (۱۰) حاجی جمال کنبوہ (۱۱) مولانا بلال سندھی (۱۲) حاجی آرام سندھی (۱۳) فواجه فخرالدین حاجی آرام سندھی (۱۳) فواجه فخرالدین حاجی آرام سندھی (۱۳) فواجه فخرالدین حاجی آرام سندھی (۱۳) شیخ جمال الدین اچوی

ان لوگوں نے اپنے پیر کی تعریف میں جو کچھ لکھا ہے اس سے جناب شیخ کی عظمت دل پر نقش ہو جاتی ہے۔

# حضرت سيد جلال الدين سرخ بخاري

حضرت جلال سرخ بخاری 'جمانیاں جمال گشت کے جد امجد تھے۔ " یہ بزرگ مخلف القاب اور اساء میر سرخ 'شریف اللہ ' ابوالبرکات ابواحمہ ' میر بزرگ ' مخدوم اعظم ' جلال اکبر اور عظیم اللہ کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ "(۱) (بماولپور گزیشیئر میں ان کی تاریخ پیدائش کیم رمضان ۵۳۵ھ لکھی ہے) محزیت سید جلال الدین سرخ بخاری آپ کے مریدان بااخلاص میں سے حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری آپ کے مریدان بااخلاص میں سے

ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی سید علی ہزرگوار تھا۔ حضرت جلال الدین اپنے والد ماجد سے ہی جناب غوث العالم کے مناقب اور کمالات کو سن سن کر زیارت اور ملاقات کے اشتیاق میں ملتان پنچ اور آپ کے ہاں اترے۔ ملتان کی گرمی سے نگ آکر بخارا کی برف کو یاو کرنے لگے۔ آسان کی طرف ویکھا اور کبی سانس تھینچ کر فرمایا "آہ بخ بخارا کی برف کو یاو کرنے لگے۔ آسان کی طرف ویکھا اور کبی سانس تھینچ کر فرمایا "آہ بخ بخارا اس گرمی میں تجھے فرمایا "آہ بخ بخارا! اس گرمی میں تجھے کہاں سے یاؤں)

حضرت غوف العالم" اس وقت ظوت گاہ میں سے آپ کو یہ بات کشف سے معلوم ہو گئی آپ نے اپنے ایک خادم کو مسجد میں بھیجا اور یہ آکید فرمائی کہ صفیں لپیٹ کر مسجد کے صحن میں جھاڑو دیں اس سے پہلے بھی حضرت نے دوپہر کے وقت اپنا حکم نہیں دیا تھا۔ اس وقت مطلع بالکل صاف تھا اور باول کا کہیں نثان نہ تھا۔ اس علی بادل نمودار ہوا خوب بارش ہوئی۔ مرغی کے اندے کے برابر مسجد کے صحن میں اولے پڑے۔ مسجد سے باہر نہ بارش ہوئی اور نہ اولے گرے۔ ظہری نماز کے وقت آپ مسجد میں آئے اور حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری سے مسکراکر فرمایا: "سید جلال! یخ بخارا ایم سامت یا ژالہ ملکان؟" (ترجمہ = کسے سید! اولے ملکان فرمایا: "شید جلال! یخ بخارا کا) سید صاحب نے عرض کیا۔ "ثرالہ ملکان از یخ بخارا کی بخارا کی بیتر ہیں یا برف بخارا کا) سید صاحب نے عرض کیا۔ "ثرالہ ملکان از یخ بخارا کی بیتر ہیں یا برف بخارا کی سید صاحب نے عرض کیا۔ "ثرالہ ملکان از یخ بخارا کی بیتر ہیں یا برف بخارا کی سید صاحب نے عرض کیا۔ "ثرالہ ملکان کے اولے بخارا کی بیتر ہیں یا برف سے ہزار درجہ بہتر ہیں (ترجمہ = اس صورت میں تو ملکان کے اولے بخارا کی برف سے ہزار درجہ بہتر ہو اولی است " (ترجمہ = اس صورت میں تو ملکان کے اولے بخارا کی برف سے ہزار درجہ بہتر ہیں)(۲)

آپ بہت مسرور ہوئے اور اسی دن خرقہ خلافت عطاکر کے نعمت باطنی سے مالا کر دیا۔ پچھ دن سید بخاری کو اپنی صحبت میں رکھا اور پھر اچ میں سکونت کا عظم فرمایا۔ آپ اچ میں سکونت پذیر ہوئے اور بہیں آپ کا مزار ہے۔

# شيخ فخرالدين عراقي

مولانا عراقی کے مرید ہونے کا قصہ برا دلچیپ ہے اور حضرت بماء الدین ذکریا کی ایک عظیم کرامت قابل توجہ ہے۔ " تاریخ فرشتہ" نے اس کا ذکر کچھ اس طرح بیان کیا ہے "حضرت فخرالدین (۲) ابراہیم عراقی ہمدان میں اٹھارہ سال سے

ورس و تدریس میں معروف تھے۔ آپ کا شرؤ علمی تمام خراسان میں تھا۔ آپ کے مدرسہ میں تمام سامان آرائش و صفائی ہمہ او قات موجود رہتے تھے اور عراق کے بكثرت طلبہ آپ سے فيوض علمی عاصل كرتے تھے۔ ایک دن آپ كے مدرسہ ميں قلندروں کی ایک جماعت حاضر ہوئی۔ اس جماعت میں ایک نوعمر جوان نہایت حمین و جمیل موجود تھا۔ حضرت ابراہیم عراقی کی نظر اس حسین مخض کی طرف اتھی اور اس کے عشق نے آپ کو بے خود بنا دیا۔ دل قابو سے باہر ہوگیا اور آپ اس پر فریفتہ ہو کر اپنے جذبات محبت کو چھپانہ کے۔ قلندروں کو جب بیر راز معلوم ہوا تو فورا" وہاں سے روانہ ہوئے۔ اوھر مولانا کو جب قلندروں کی روائلی کا علم ہوا تو بکال بیتانی ان کے پیچے روانہ ہوئے کیلی منزل ہی میں قلندروں نے جب مولانا کو ویکھا تو کیا آپ بزرگ عالم فاضل مشہور مقترا ہیں آپ ہم جیے رند مشرب قلندروں کے ساتھ کیے رہ سے ہیں۔ مگر مولانا نشہ عشق میں مبهوت تھے۔ کما اب میں تم سے جدا نہیں رہ سکتا اس پر جماعت قلندران نے بہت سمجھایا مگر مولانا پر کچھ اثر نہ ہوا۔ انہوں نے کما کہ اگر آپ مارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ماری وضع قطع اختیار کیجئے۔ چنانچہ مولانا نے داڑھی مونچھ کاصفایا کرایا اور تھ اور ان کالباس اختیار کیا۔ قلندروں کا بیہ قافلہ سفر کرتا ہوا ملتان داخل ہوا اور خدمت حضرت خواجہ زکریا ملائی میں حاضر ہوا۔ حضرت زکریا کی نظر جب اس جماعت کے افرادیر یری تو آپ نے ابراہیم عراقی کو پہچان لیا اور نور ولایت سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو کیا کہ ابراہیم عراقی دام عشق میں گرفتار ہیں چنانچہ آپ نے ابراہیم عراقی پر نظر توجہ ڈالی اور اس نوجوان کے عشق سے مولانا کا سینہ صاف کر دیا۔ مرجب قلندروں نے ممان سے سفر کا ارادہ کیا تو ابراہیم عراقی نے بھی اس حین قلندر کے ساتھ اسباب باندها اور روائلی کی تیاری میں مصروف ہوئے قلندر رات کی تاریکی میں ملتان سے روانہ ہوئے۔ حضرت ذکریا نے جب نور باطن سے معلوم کیا کہ عواقی قلندروں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ یکایک آندھی اتھی اور ہر طرف تاریکی چھا گئی قلندروں کا گروہ منتشر ہو گیا انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ راستہ کد هر ہے اور ہم كدهر جارب بين- ابراہيم عراقي بھي راسة بھنگتے ہوئے آخر خانقاه حضرت ذكريا"

کے دروازہ تک پہنچ گئے۔ حضرت زکریا ؓ نے اپنے خادم کو تھم دیا اور فرمایا ﷺ
ابراہیم عراقی ہمارے دروازہ پر پہنچ چکا ہے تم جاکر اس کو ہمارے پاس لے آؤ۔
چنانچہ خادم ابراہیم عراقی کو ساتھ لیے آپ ؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرمایا "عراقی از
مابگر یختی "عراقی قدموں میں گر گیا۔ حضرت زکریا ؓ نے شخ ابراہیم عراقی کو اپنے
آغوش میں لیا اور سینہ سے لگایا۔ عراقی کے دل سے قلندر زادے کی محبت محو ہو
گئی۔ حضرت نے اپنا لباس خاص عراقی کو پہننے کیلئے دیا اور ایک ججرہ ان کی عبادت
کیلئے متعین فرمایا۔ عراقی آپ سے اس قدر متاثر ہے کہ کما کرتے ہے "برمثال
مثال مقاطیس کہ آئن راکشد' شخ مرا جذب می کند و مقید خواہد کرد' ازیں جازود تر
بایدرفت۔

سحیل معرفت کے بعد حضرت زکریا نے اپنی وختر سے جو عفت و تقویٰ میں رابعہ وفت تھیں عراقی کا نکاح کر دیا۔ دوسری روایت عراقی کے متعلق یہ ہے کہ ان میں اور صاجزادے پیر محر شریار میں (جو حضرت شیخ الثیوخ شیخ شاب الدین سروردی کے خواہر(م) زارے تھے) باہم وگر عشق و الفت کے مراسم تھے۔ ایک ون حضرت مینخ الثیوخ کے سامنے بیان کیا گیا کہ عراقی فلاں تعل بند کے پسر حسین و جمیل کے پاس اس کے نظارہ حن و جمال میں معروف ہیں۔ حضرت شیخ الثیوخ رضی اللہ عنہ نے عراقی کو طلب کیا اور ان افعال پر اس کو ملامت کی۔ فرمایا: "اے عراقی باوجود اتنی مشغولی کے ہنوز تیری طبیعت میں دوئی کا اثر ہے اور وحدت سلوک تھے میں پیدا نہیں ہوئی ہی اٹھ اور ان تمام افعال سے اجتناب کر۔ حضرت مینے کے فرمان والاشان يرعراقي نے عرض كياكہ پيرو مرشد غيركمال ہے جو آپ كو مجھ ميں دوئی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت سے الثیوخ کو ان کلمات سے رہے ہوا اور طبع مبارک بهت آزردہ ہوئی۔ عراقی یر بھی حضرت شیخ کی ملال طبع کا بہت اثر یوا۔ اور عرصہ وراز تک توبه و استغفار اور گربه زاری مین معروف رمایهان تک که حضرت شخ الثيوخ نے عراقی كا قصور معاف فرما دیا اور اس كو حضرت بهاء الدين ذكرياً ملتاني كي خدمت میں ملتان روانہ کر دیا۔ کما جاتا ہے کہ پیس سال تک عراقی نے حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر رہ کر زہد و سلوک کی تھیل کی ابواب فتوح کشادہ ہوئے اور عراقی کے سامنے نذر و فتوح کے انبار لگنے شروع ہو گئے۔ ای زمانے میں عراقی کی شاعری کو فروغ حاصل ہوا وہ نهایت پر سوز و گداز اشعار کہتے تھے اور حضرت شیخ کو ان اشعار پر وجد دجال پیدا ہو تا تھا۔ عراقی کی حسب ذیل غزل حضرت کے گوش مبارک تک پنجی اور حضرت زکریا کو اس سے بے حد کف و سرور پیدا ہوا۔

0.6

محتيل كاندر جام كروند باده زچم ست ساقی دام کردند 21% صد مرغ جان عاشق فتنه ززلف (Y) Uls. かり とり とり とり بم بروند و عقص نام کروند زبهر نقل متال از لب و چتم مها شکر و بادام کردند چوخود کردند راز خویشنن فاش عراقی را یرا؟ بدنام کردند

حفرت سے الاسلام کے اراد تمندوں نے عراقی کو جرہ میں نغمہ سرائی کرتے و یکھا تو حضرت کو اطلاع دی کہ جارے مسلک میں تو ان چیزوں کی ممانعت ہے "

واقی ای امرے مرتکب کیوں ہورے ہیں؟"

حفرت نے فرمایا: "شارا ازیں چزیا منع است اورامنع نیست-" (تمارے کے یہ چزیں منع ہیں عراقی کیلئے منع نہیں)۔

جب شیخ فخرالدین عراقی عشق مجازی کی بلا میں گر فقار ہمارے شیخ کے حضور سنے تو فراق کی حالت میں جرے میں شعر گاتے تھے خانقاہ کے بے روح مریدوں نے اس پر احتجاج کیا کہ بیہ بات سرور دبیر مسلک کے ظلاف ہے۔ اس پر مینے نے جواب دیا کہ تمارے کے یہ چیزیں منع ہیں۔ اس کے لئے منع نہیں ہیں۔ اصولوں میں یہ لچک پذری تخلیقی فکر پر دلالت کرتی ہے۔ شخ کی ایی ہی المیازی خوبیوں اور متاثر کن شخصیت کی بنا پر بنجاب میں سروردیہ سلطے کو عروج عاصل ہوا۔ اس طرح ایک نئے صوفیانہ مکتبہ فکر کی مضوط بنیادیں استوار ہو کیں۔

کچھ ونوں بعد شخ عمادالدین شہر میں گئے ایک خرابات سے گزر رہے تھے کہ رندوں کو مندرجہ بالا غزل چنگ و چغانہ سے گلتے سا۔ شہر سے والیں آئے تو معرت کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا۔

حضرت نے بیر سن کر ارشاد فرمایا "کار عراقی تمام شد" (اب عراقی کا کام پورا ہو گیا)

ای وقت عراقی کے جربے میں گئے اور فرمایا "عراقی! مناجات ور فراجات مے کئی ما بیروں آ" (ترجمہ = اب تم فرابات میں بھی مناجات کرنے گئے ہو۔ اٹھو اور باہر آؤ)۔ مولانا عراقی حجرے سے باہر نکلے تو شخخ الاسلام کے قدموں میں کر گئے اور رونے گئے آپ نے اٹھا کر سینے سے لگا لیا عراقی نے آی وقت ایک غزل کی جس کا مطلع یہ تھا۔

ورکوئے خرابات کے را کہ نیاز است

ہشیاری و مسنیش ہمہ عین نماز است

حضرت شخ الاسلام ؓ نے ای وقت اپنا خرقہ اتار کر انہیں پہنا دیا۔ اور ای

مجلس میں اس سے اپنی ایک صاجزادی کا نکاح کر دیا۔ عراقی تقریبا ؓ پچیس سال تک

آپ کی خدمت میں رہے۔ آپ کے وصال کے وقت ملتان ہی میں شے عراقی نے

مدیہ قصا کہ کے علاوہ آپ کا ایک مرفیہ بھی لکھا ہے جو سوز و گداز سے لبریز ہے۔

جب حضرت شخ بماء الدین زکریا ؓ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے عراقی کو اپنی

ظلافت سے سرفراز فرمایا۔ شخ کی وفات کے بعد لوگوں کے رشک و حمد کی بنا پر جو

محض اس وجہ سے تھا کہ شخ ان کو بے حد عزیز رکھتے تھے عراقی ملتان چھوڑ کر جج کیلئے

بیت اللہ روانہ ہوئے۔ عراقی کے متعلق "تاریخ فرشتہ" میں درج ہے کہ ابراہیم

عراقیؓ حضرت خواجہ بماء الدین زکریا ؓ کی وفات کے بعد زیارت حرمین شریفین کو

روانہ ہوئے شخ می الدین عربی کے خلیفہ حضرت شخ صدرالدین قونوی ؓ سے ملاقات

کی اور کتاب فصوص کو حفرت موصوف کے سامنے سایا اور نئے "لمعات" تحریر کی اور شخ صدرالدین نے ان کی تھنیف کو بیند فرمایا۔ اس کے بعد عراقی کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے کہ جب وہ شہر روم میں پنچ تو وہاں حسن قوال پر جو نمایت حسین و جمیل شخص تھا عاشق ہو گئے اور وہاں مختلف غزلیں تھنیف فرمائیں ای طرح مصر پنچ اور کفش دوز (موچی) کے عشق میں جٹلا ہوئے اس کے بعد شام کو روانہ ہوئے اور دمشق میں وہاں کے امیر کے صاجزادے پر عاشق ہو گئے۔ دمشق میں ہی حضرت عراقی کے صاجزادے پر عاشق ہو گئے۔ دمشق میں ہی حضرت عراقی کے صاجزادے شخ کمیرالدین رحمتہ اللہ بو عاشق ہو گئے۔ دمشق میں ہی حضرت عراقی کے انتقال دمشق میں آٹھ یا بین ذرحقہ اللہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابراہیم عراقی کا انتقال دمشق میں آٹھ یا بین ذرحقہ مرار کو ہوا اور دمشق ہی میں آپ کے پہر شخ کمیرالدین کا انتقال ہوا دونوں کے مزار مبارک حضرت شخ می الدین ابن عربی کے پہر شخ کمیرالدین کا انتقال ہوا دونوں کے مزار مبارک حضرت شخ می الدین ابن عربی کے پہلو میں دفن ہیں۔ "

### مير حين"(۱)

سید صدرالدین احمد بن سید مجم الدین ہروی معروف بہ امیر حینی پہلی مرتبہ اپنے والد سید مجم الدین کے ساتھ تجارت کے سلطے میں ملتان آئے جو نکہ ان کے والد تجارت کی غرض سے ملتان آئے تھے 'اور یہ بھی اس میں بے حد منهمک تھے 'اس لیے وہ صرف ایک آدھ مرتبہ حضرت شیخ بماء الدین ذکریا ؒ سے ملاقات کر سکے اور اپنے وطن واپس چلے گئے 'لیکن اپنے والدکی وفات کے بعد ونیا سے منہ موڑ کر اپنا تمام مال و سامان فقراء میں تقیم کر دیا۔ ایک قافلہ ملتان کو جا رہا تھا اس کے ہمراہ ہو لیے۔ اس قافلے نے ملتان آکر کاردان سرائے شاہی میں قیام کیا۔ جب رات ہوئی شیخ الاسلام ؒ نے خواب دیکھا کہ حضرت رسول اللہ مائی میں قیام کیا۔ جب فرات ہوئی شیخ الاسلام ؒ نے خواب دیکھا کہ حضرت رسول اللہ مائی فرماتے ہیں "میرا فرزند میر حین ؒ قافلے میں ہے اسے نکال لا اور خدا شنای کا راستہ دکھا" (فرزندم میر حین ؒ در قافلہ است اور ااز ایشاں بیروں آرد بکار حق مشخول کن)

صبح سویرے حضرت شیخ الاسلام بندات خود کاردان سرائے میں تشریف لائے اور بلند آواز سے پکار کر فرمایا "میر حینی در میان شاکیست؟" (تم میں میر حینی کون ہے؟) سب لوگوں نے میر حینی کی طرف اشارہ کیا حضور قریب پنچ تو میر حینی قدموں میں گر بڑا۔ حضرت نے اٹھا کر سینے سے لگایا۔ خانقاہ میں لائے اور مرید کر کے ارادت مندوں میں جگہ دی۔ تین سال تک حضرت کی خدمت میں رہ کر ریاضت شاقہ کیں اور آپ کی صحبت برکت سے صاحب کرامت ہوئے۔

جس زمانے میں شخ الاسلام بماء الحق 'سلطان التمش کے زمانے میں حضرت شخ جلال الدین تبریزی کے محضر کے قضیئے میں دہلی پنچ تو سید حینی ان کے ہمراہ سے ''نفخات الانس '' میں ہے کہ ۱۱ شوال ۱۱۵ھ میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا مزار مبارک شر ہری میں واقع ہے ' اس شرکے لوگ دو شنبہ کے دن ان کے مزار مبارک شر بری کی زیارت کیلئے آتے ہیں 'مزار مبارک شرکے ایسے پر فضا مقام پر واقع ہے مبارک کی زیارت کیلئے آتے ہیں 'مزار مبارک شرکے ایسے پر فضا مقام پر واقع ہے کہ وہاں حاضر ہونے کے بعد روح ایک راحت محسوس کرتی ہے۔ '' تذکرہ دولت شاہ میں سال وفات ۱۹ ہے لیکن اودھ کے کتب خانے کے کٹیا لاگر ااسپر گر کا بیان ہے کہ ان کی تصنیف ''زاوالمافرین '' میں حسب ذیل شعر درج ہے: ا

ور ہفت صدوبت ونہ زہجرت گشت آخر ایں کتاب خنمت اس لحاظ سے وہ ۲۹ع تک بقید حیات تھے۔"(۸)

سید امیر حینی جلیل القدر درویش ہونے کے علاوہ اپنے دور کے مشہور اہل قلم میں سے تھے۔ ان کی نثری تصانیف میں "نزہت الارواح" اور "طرب المجانس" اور نظم میں "زادالمسافرین" "سرنامہ" اور "دیوان کنزالرموز" مشہور بین۔ انہوں نے "کنز الرموز" اس زمانے میں جبکہ وہ شخ بماء الدین زکریا ملائی کی فدمت میں تھے تھنیف کی جس کو دکھ کر حضرت بماء الدین زکریا ملائی نے اس کتاب کی ہے حد تعریف فرمائی اس کتاب میں آپ کی اور آپ کے فرزند ارجمند شخ محدد الدین عارف" کی مدح کھی ہے۔ شخ محمود شستری کی مشہور مثنوی "گشن مددالدین عارف" کی مدح کھی ہے۔ شخ محمود شستری کی مشہور مثنوی "گشن راز" حضرت امیر حینی کے سوالات کے جوابات میں کھی گئی۔ "طرب المجالس" میں انہوں نے اپنے دہلی آنے کا تذکرہ کیا ہے۔

#### شيخ حسن افغان (٨)

حضرت شخ بماء الدین ذکریا مریدوں میں شخ حن افغان کو بہت ہی محبوب رکھتے تھے۔ وہ ان پڑھ تھے اور حروف تک نہیں پچانے تھے لیکن بقول صاحب "مراة الاسرار" "کویا لوح محفوظ در آئینہ دلش عکس انداختہ بود نیج علم او را مشکل نمی شد" گران کا ظاہر و باطن روحانی تعلیم سے آراستہ تھا ان کی بزرگ کا یہ حال تھا کہ ایک بار کاغذ پر تین سطریں لکھ دی گئیں جن میں ایک کلام پاک کی آیت تھی ایک حدیث شریف اورایک میں کی شخ کا قول منقول تھا۔ یہ کاغذ دکھا کر شخ حسن افغان سے پوچھا گیا کہ کوئی سطریں کیا چیز ہے؟ انہوں نے قرآن مجید کی سطر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ حدیث شریف کی سطر پر انگلی رکھ کر کہا کہ یہ حدیث مقدس کی سطر ہے اس کا نور جھ کو زمین سے عرش معلی تک نظر آ رہا نور ساتویں آسان تک وکھائی ویتا ہے۔ پھر شخ کے قول پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اس کا نور ماتویں آسان تک وکھائی ویتا ہے۔ پھر شخ کے قول پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اس کا نور زمین سے آسان تک وکھائی ویتا ہوں۔

حضرت شیخ بهاء الدین ذکریا اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے روز حق تعالی مجھ سے سوال کرے گاکہ ذکریا ہماری درگاہ میں کیا لایا ہے تو میں عرض کروں گاکہ حسن افغان کو لایا ہوں کہ میری کمائی حسن افغان ہے۔

حن افغان کو ستال کے رہنے والے تھے اس پہاڑ پر افغان رہتے تھے اور پہاڑ کو کوہ سلیمان کہتے ہیں۔ پہاڑ کو کوہ سلیمان کہتے ہیں۔

ایک وفعہ لوگوں نے ایک مسجد بنائی خواجہ حسن افغائی وہاں پہنچ انہوں نے ممارت بنانے والوں سے کہا کہ مجراب کا رخ یوں ہو قبلہ اس طرف ہے۔ یہ کہ کر انہوں نے ایک طرف اشارہ کیا۔ ایک وائش مند وہاں موجود تھا اس نے بحث شروع کر دی اور کہا کہ نہیں سمت کعبہ دو سری طرف ہے۔ الغرض ان کے مابین بست کی باتیں ہو ہیں۔ آخر خواجہ حسن افغائی نے اس وائش مند سے کہا کہ جس سمت کو میں کہ رہا ہوں' تم منہ اوھر کرو اور اچھی طرح سے دیکھو۔ وائش مند نے منہ اوھر کرو اور اچھی طرح سے دیکھو۔ وائش مند نے منہ اس طرف کیا اور کعبہ کو اس سمت میں روبرو پایا جس سمت میں خواجہ حسن نے

مغرب کے وقت خواجہ حسن ایک مجد میں پنچ امام جماعت کی نماز کے ساتھ کھڑا تھا۔ انہوں نے پہلی رکعت میں اس کو اقدا کی۔ سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے امام کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا "ہم اس نماز باجماعت میں شامل تھے اور تسارے مقدی تھے۔ تم عین نماز میں یمال سے دبلی گئے۔ وہاں سے فلام خرید کرکو ملکان آئے اور پھر ان بردوں کو گران قیمت پر بیچنے کیلئے ملکان سے خراسان پنچ۔ ملکان آئے اور پھر اس مجد میں آگئے ہم تہمارے پیچھے بلاوجہ جران و پریشان گھومتے پھرے۔ اس نماز کاکیا نام رکھیں؟ جس وقت خواجہ حس نہ کور نماز میں شامل ہوئے تھے امام کا خیال ای قتم کا تھا کہ جو بیان کیا گیا۔

میں شامل ہوئے تھے 'امام کا خیال ای قتم کا تھا کہ جو بیان کیا گیا۔

مولانا حمام الدین حابی جو حضرت سلطان المشائخ سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب النی کے حرید ہیں ان سے متقول ہے کہ خواجہ کمال الدین مسعود شیروائی جو جواہرات کے تاجر اور صاحب بڑوت بزرگ اور حضرت شیخ بماء الدین زکریا گماٹی کے حریدین میں سے تھے۔ ایک وفعہ جزیرہ جرولی سے عدن کو کشتی (جماز) میں روانہ ہوئے۔ اثنائے سفر میں ہوا کا طوفان آیا جماز کے ستون ٹوٹ گئے اور قریب تفاکہ جماز (کشتی) غرق ہو جائے۔ خواجہ کمال الدین مسعود وست دعا بلند کے اور یہ گئرو نیاز حضرت شیخ بماء الدین زکریا لممائی سے استعانت کی روحانی طور پر ورخواست کی۔ ای وقت اہل کشتی نے دیکھا کہ حضرت شیخ کشتی پر موجود ہیں۔ تمام لوگوں کو حضرت شیخ سے بہتے گئی۔ تمام حضرت شیخ نے کشتی سے بہتے گئی۔ تمام حضرت شیخ نے کشتی سے بہتے گئی۔ تمام حضرت شیخ نے کشتی ہو گئے۔ تمام بیا این ایک شمث نے جو کشتی (جماز) پر سوار شیخ خلوص عقیدت کے ساتھ اپنا اپنا ایک شمث نے بروں نے جو کشتی (جماز) پر سوار شیخ خلوص عقیدت کے ساتھ اپنا اپنا ایک شمث نے بروں نو ہماری میا دور خر بماء الدین دکریا ممائی کی خد مت میں حاضر (تمائی) سامان خواجہ کمال الدین مسعود شیروانی کے سامنے پیش کیا اور ان سے کما کہ جس وقت آپ ملکان میں حضرت شیخ بماء الدین ذکریا ممائی کی خد مت میں حاضر بوں تو ہماری سے نذر دربار شیخ میں پیش کر دیں۔ کمال الدین مسعود نے بھی اپنے ہیں بیاں تو ہماری سے نذر دربار شیخ میں پیش کر دیں۔ کمال الدین مسعود نے بھی اپنے ہیں بیش کر دیں۔ کمال الدین مسعود نے بھی اپنے

جوا ہرات میں سے نصف جوا ہرات اس سامان میں شامل کے اور خواجہ فخرالدین گیلائی کو جو نمایت معتبر اور معتمد سے معد کل سامان نذر و نیاز کے ملتان کو روانہ کیا۔ جس وفت خواجہ فخرالدین گیلائی خانقاہ معلی حضرت شیخ ملتان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ وہی بزرگ جن کی زیارت کشی میں ہوئی تھی تشریف فرما ہیں۔ چنانچہ فخرالدین گیلائی نے وہ تمام انبار جوا ہر جن کی قیمت تقریبا "سترہ لاکھ(۱۰) تنگہ (فیکے) تھی خدمت شیخ میں پیش کئے۔ حضرت شیخ نے تین روز کے اندر وہ تمام سامان فقرا اور مساکین کو تقسیم فرمایا۔ فخرالدین " نے حضرت خواجہ زکریا آگی یہ شان بذل و ایٹار دیکھی تو ان کے جذبات عقیدت میں ایک خاص کیفیت طاری ہوئی۔ اور اپنا تمام مال و متاع خدمت شیخ میں حاضر کر دیا اور آپ صرف بدن پر جو کپڑے سے اپنا تمام مال و متاع خدمت شیخ میں حاضر کر دیا اور آپ صرف بدن پر جو کپڑے سے انہیں کے ساتھ مرید ہوئے اور زہد و ریاضت میں مشغول رہ کر واصلان خدا سے ہوئے۔ پانچ سال خدمت شیخ میں رہ کر مکہ مظمہ جانے کی اجازت لی۔ چنانچہ بندرگاہ جدہ پر پہنچ کر واصل بحق ہوئے اور دہیں مدفون ہوئے۔

#### سيد عبد القدوس

حضرت شیخ نصیرالدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں کہ جب شیخ زکریا ملتائی روحانی نعتوں سے مالا مال ہو کر دربار شیخ اشیوخ سے رخصت ہوئے ہیں۔ اشائے رہ میں ایک مجد میں قیام فرمایا وہاں ایک قافلہ قلندروں کا قیام پذیر ہوا۔ اس قافلہ میں سید جمال مجرد رحمتہ اللہ علیہ قلندرانہ وضع قطع سے موجود تھے۔ جب رات ہوئی تو حضرت شیخ عبادت شب سے فارغ ہو کر مراقبہ میں پچھ دیر تک رہ جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ایک قلندر کے سرسے لے کر آسمان تک نور ہی نور نظر آ رہا ہو تو اور آہستہ آہستہ چل کر اس مرد قلندر تک پہنچ گئے ہو انوار اللی میں غرق تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے مرد خدا ان قلندروں کے ساتھ تم موانوار اللی میں غرق تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے مرد خدا ان قلندروں کے ساتھ تم کماں ہو۔ جواب ملا۔ "اے زکریا ہم قوم مین خاصان(۱۱) خدا ہوتے ہیں اور خدائے تعالی ان کی برکت سے اس قوم کو بخش دیتا ہے۔ یہ بزرگ جن کو انوار اللی میں حضرت خواجہ نے مستور پایا تھا عالم ' فاضل ' مجذوب اور سید انسب تھے۔ موصل میں حضرت خواجہ نے مستور پایا تھا عالم ' فاضل ' مجذوب اور سید انسب تھے۔ موصل

کے سادات کرام میں سے تھے اور سید جمال الدین (۱۲) مجرد کی قبر مبارک پر آپ نے لباس قلندری پہنا تھا۔ غرض حضرت شخ نے ان بزرگ کو گروہ قلندری سے نکال کر اپنے ہمراہ لیا عالم جذب سے عالم سلوک میں پہنچا دیا ان کا نام سید عبدالقدوس ہے آپ نے انہیں خرقہ خاص سے مشرف کیا اور اپنی محبت میں رکھ کر ورجہ کمال تک پہنچا دیا ان کا مزار مبارک قصبہ ناین میں ہے جو یزد اور موصل کے در میان واقع ہے۔

### حفرت شيخ بدر بحستاني

"آپ کے ایک مرید حضرت شخ بدر بحستانی جو الهور میں سکونت رکھتے عید کے دن نماز عید پڑھنے کیلئے عیدگاہ روانہ ہوئے بعد فراغ آپ نے آسان کی طرف رخ کیا اور عرض کیا کہ بار خدایا آج ہربندہ اپنے آقا ہے عیدی حاصل کرتا ہے تیرا یہ گنگار بندہ آج تھے سے عیدی کا خواستگار ہے اپنے ٹرانہ غیب سے جھے عیدی عطا فرما۔ ابھی یہ کلام ختم نہ ہوا تھا کہ آسان سے حریر کا ایک کلوا زمین پر گرا اس پر بخط سبز تحریر تھا کہ اے شخ آتش دوزخ ہم نے تھے پر حرام کی اور مختم ہم نے آزاد کیا۔ عیدگاہ میں جس قدر لوگ جمع سے سب نے حضرت شخ کے دست دیا کہ بوسہ دیا۔ انہی میں سے ایک شخص نے کہا "اے بزرگ من آپ نے تو اپنے خدا سے عیدی پالی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جھے عیدی تو اپنے خدا سے عیدی پالی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جھے عیدی عطا فرمائیں۔ حضرت شخ بدر بحستائی نے جس وقت اس شخص کے الفاظ سے فورا" می بخل میں ہاتھ ڈالا اور ایک پارہ حریر نکال کر اس شخص کو عطاکیا اور فرمایا "اے شخص یہ تیری عیدی ہے قیامت کے روز میں جانوں اور آتش دوزخ" (۱۲) سجان اللہ جس کے ادنی مریدوں کے فضل و کرم کا یہ حال ہو اس کے اپنے مرات کا کیا کہ اللہ جس کے ادنی مریدوں کے فضل و کرم کا یہ حال ہو اس کے اپنے مرات کا کیا کہ اللہ جس کے ادنی مریدوں کے فضل و کرم کا یہ حال ہو اس کے اپنے مرات کا کیا کہ اللہ جس کے ادنی مریدوں کے فضل و کرم کا یہ حال ہو اس کے اپنے مرات کا کیا کہ کھا

#### مولاتا بلال سندهي (١١١)

قصبہ سیوہان کے پاس موضع بحری میں ایک ورویش رہتے تھے جن کا نام مولانا بلال تھا۔ وہ بہت ریاضت کرنے والے عارف کامل اور صاحب ول انسان تھے۔ فقہ و حدیث پر گری نظر تھی۔ علی شرقانع تنوی نے لکھا ہے کہ ان کو شعرو سخن سے بھی مناسبت تھی' اور مندرجہ ذیل اشعار بطور نمونہ نقل کیے ہیں۔

ور راه فدا زسر قدم باید ساخت سرمایی افت باخت سرمایی افتیار خودی باید باخت کفرست بخود نمائی بردن بجهان از خوایش بردن شده سویش می باید تاخت

معصوم بحكرى نے لكھا ہے كہ مخدوم بلال كا انقال ٩٢٩ه ميں ہوا ليكن مولف "حديقة الاوليا" لكھتے ہيں كہ ٣٠ صفر ١٩٣١ه كو انهوں نے رحلت فرمائی۔ جمال مخدوم بلال كا مزار ہے۔ وہ مقام "مخدوم بلال" كملا تا تھا اور ضلع دادو (سندھ) ميں واقع ہے۔

#### حفرت موی (۱۵) نواب

شیخ بماء الدین زکریا کے ایک اور خلیفہ جنہوں نے اچ میں تبلیغ اسلام کی حضرت موسیٰ نواب تھے۔ ان کے دادا کیج کران کے نواب تھے اس لیے لفظ نواب ان کے نام کا بھی جزو ہو گیا تھا۔ ان کے ہاتھ پر دو قبیلے مسلمان ہوئے۔

"أنى كے ايك اور صاحب سطوت بزرگ بن كا ذكر حضرت مخدوم جمانيال كے ملفوظات اور معاصرانہ تواریخ (مثلاً برنی كی تاریخ فيروز شابی) ميں آتا ہے۔ شخ بمال الدين اچوی تھے۔ وہ شخ بماء الدين ذكريا كے مريد تھے اور ان كے خاندان كو اچ كے بخارى سجادہ نشينوں كی آتائي كی عزت بھی حاصل رہی ہے۔ شخ بمال كی وقات ۱۳۰۰ء میں ہوئی۔ اچ کے جس جھے میں آپ كا مزار ہے اسے "اچ بمالی" بھی كھتے ہیں "ال

# عاجی آرام (۱۷) سندهی

مولانا بلال سندھی ہے بھی زیادہ اس گاؤں میں ایک درویش تھے جو نمایت عزیز الوجود اور عبادت اللی میں متفرق رہتے تھے وہ حاجی الحرمین تھے 'ان کو حاجی آرام کہتے تھے۔ ان کا بھیڑوں اور گایوں کا بردا گلہ تھا۔ وہ اکثر اس دودھ سے حاجی آرام کہتے تھے۔ ان کا بھیڑوں اور گایوں کا بردا گلہ تھا۔ وہ اکثر اس دودھ سے

کھیر پکواتے تھے اور درویشوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ان کے گلے کا کوئی چرواہا اور نگہبان نہ تھا جو اس کو چرا آبا اور جنگل سے واپس لا آ۔ یہ بھی مشہور تھا کہ ایک زمانہ گزر گیا گر ان کے گلے کی کوئی گائے یا بھیڑ کسی کے کھیت میں نہ تو چرتی اور نہ منہ ڈالتی۔

### شخ عثمان المروندي المعروف به لال شهباز قلندر" (١٨)

آپ کا اصل نام شخ عثان تھا۔ تبریز کے نزدیک ایک گاؤں مرند میں پیدا ہوئے۔ حفرت مخدوم سید عثان المرندوی المعروف به لال شہباز گا شار اکابر اولیاء اللہ میں ہو تا ہے۔ آپ اگرچہ حضرت شخ الاسلام ؓ کے مریداور خلیفہ تھے۔ لیکن حفرت شخ الاسلام ؓ آپ کو دوستوں میں شار کرتے ' آپ پابند شریعت بزرگ تھے۔ یعن تذکرہ نگاروں نے غلطی ہے ہے لکھا ہے کہ آپ احکام شرع کے پابند نہ رہتے تھے اور آپ کو ملامتی ظاہر کیا گیا۔ سموان شریف میں چچ چچ پر ان کی عباوت تھے اور آپ کو ملامتی ظاہر کیا گیا۔ سموان شریف میں آپ کا مصلے آپ کا منبع شریعت گاہیں بالحضوص لال باغ اور بہاڑ کی نشست گاہ میں آپ کا مصلے آپ کا منبع شریعت ہونے کا شوت ہیں۔ چروہ شخصیت ہو حضرت شخ الاسلام ؓ جیسی پابند شریعت کی صحبت میں کئی سال بسر کر چکی ہیں اس پر اس قتم کی رائے تہمت ہے (وہ لوگ جو قلندر کی نات سے قلندر کے نعرے لگاتے بد سمتیاں دکھاتے ہیں ان کا حضرت شہباز قلندر کی ذات سے گوئی تعلق نہیں) کیونکہ حضرت شخ الاسلام ؓ جیسے شخ کامل کا دوست ' مرید اور خلیفہ کوئی تعلق نہیں ہو سکیا۔

صاحب "منع البركات" لكھتے ہيں كہ اسى افواہ كى بناء پر ملتان كے قاضى قطب الدين كاشائی فے حضرت مخدوم پر فتق كا فتوى لگا ديا۔ يہ ان دنوں ملتان كے كسى قريبى گاؤں ہيں ٹھمرے ہوئے تھے۔ قاضى صاحب كا فتوى برداشت نہ كر سكے۔ ہمرائيوں كو لے كر غصے كى حالت ميں ملتان كو چل پڑے حضرت شيخ الاسلام ہے پاس علماء اور مشائخ كا اجتماع تھا۔ اچانک شور اٹھا كہ سندھ سے شيخ عثمان نامى بزرگ قاضى قطب الدين كاشائی سے كمر لينے كے ليے بگولے كى طرح چلے آ رہے ہيں۔ عضرت شيخ الاسلام نے اپنے جوال سال جينيج شيخ حسن ("فرزند ارجمند شيخ مخدوم حضرت شيخ الاسلام نے اپنے جوال سال جينيج شيخ حسن ("فرزند ارجمند شيخ مخدوم

عبدالرشید") کو بھیجا کہ انہیں نرمی سے سمجھا بچھا کر میرے پاس لاؤ۔ مخدوم عثان آپ کا نام سنتے ہی شمنڈے پڑ گئے۔ اور شیخ حسن کے ہمراہ دربار غوضیہ میں حاضر ہوئے حضرت شیخ الاسلام" نے آپ پر شفقت کی نظر کی اور فرمایا "اے لال شہباز۔ آگے بڑھ۔" آپ نے آگے بڑھ کر سمرنیاز قدموں میں رکھا اور فرمایا: "اے پیکر نور خطا معاف فرما دیجئے میں نے آپ کے شہر کے ایک عالم کو گرفت میں لانا چاہا تھا۔ لیکن خود اسی میں جکڑ دیا گیا۔ خدارا اب اور زیادہ نہ ترسائے اپنی بیعت میں لے لیکن خود اسی میں جگڑ دیا گیا۔ خدارا اب اور زیادہ نہ ترسائے اپنی بیعت میں کے لیکن خود اسی میں جگڑ دیا گیا۔ خدارا اب اور زیادہ نہ ترسائے اپنی بیعت میں ہی آپ کے شرک ایک عالم کو گرفت میں داخل کر لیا۔

چونکہ حضور نے آپ کو "لال شہاز" کمہ کر پکارا تھا اس کے آپ ای نام سے مشہور ہو گئے۔ یکے محر اکرام اپنی کتاب "آب کو ڑ" میں (ص ٣٣٢) لکھے ہیں "آپ کو مرشد شہاز کا خطاب دیا تھا۔ اور چونکہ آپ اکثر سرخ لباس پنے تھے اس کے آپ کولال شہاز کتے تھے۔" آپ اکثر سرخ لباس پیننے کی وجہ سے "لال شہاز" كملاتے تھے۔ بلبن كا بينا خان شهيد آپ كا بردا معقند تھا "تحفة الكرام" ميں لکھا ہے کہ آپ سرو ساحت کرتے ہو علی شاہ قلندر کی خدمت میں جا پنچ انہوں نے کہا ہندوستان میں تین سو قلندر ہیں بہتر ہے کہ آپ سندھ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ آپ سندھ میں آکر سیوستان (سیون) میں مقیم ہو گئے۔ یمال آپ کو بردی مقبولیت حاصل ہو گئے۔ شروع میں آپ ایک باشرع بزرگ تھے۔ لیکن قلندری مشرب اختیار کرنے کے بعد آزاد ہو گئے۔ اکثر "جذب وسکر" کی حالت میں رہتے تھے۔ "آپ کے طریقے کے قلندروں کو لال شہازیہ کہتے ہیں۔"(١٩) آپ نے ١٢٢٣ء ميں وفات يائي۔ والى سيوستان نے مزار ير ايک شاندار روضہ تقمير كرايا۔ آپ کامزار سدھ کی سب سے بوی زیارت گاہ ہے۔ صاحب "تحفة الكرام" نے آپ کو ان "چاریاروں" میں شار کیا ہے۔ جو مل کر ساحت کرتے تھے۔ سیون کے قریب بہاڑ پر چشمہ واہی پر جلدی امراض کے مریض عمل کرتے اور شفایاتے ہیں۔ یاس ہی ایک ستون کی مقت عمارت ہے۔ یماں لوگوں کی آمدورفت جاری رہتی ہے۔ اور اس کی چھت یر سرکرتے ہیں۔ عام مشہوری ہے۔ کہ اس جگہ "چاروں

یار" یعنی شیخ بهاء الدین زکریا" بابا فرید سیخ شکر" سید جلال بخاری اور لال شهباز قلندر این کئی کئی دن مکاشفه مین کافے۔

عاجي جمال کنبوه (۲۰)

ایک دفعہ شخ الاسلام کی خدمت میں ایک مخص حاضر ہوااور عرض کی "
حضور سا ہے کہ آپ خدا کے نام پر سب کچھ دے دیتے ہیں۔ میں بھی ایک آرزو
لے کر آیا ہوں۔ " فرمایا "بھائی میراکیا ہے جو دوں ' سب اس کا مال ہے۔ جس کو
چاہتا ہے دلا آ ہے۔ اگر اسے منظور ہوا تو تم بھی خالی نہ جاؤ کے ہاں کمو! کیا کمنا چاہتے
ہو؟"

سائل نے عرض کی: "حضور! میری خواہش ہے کہ آپ خدا کی راہ میں اتنی اشرفیاں عنایت فرمائیں جتنے آج تک پیغیر آئے ہیں۔"

حضرت کے چرے پر جیرت و استعجاب کی ایک لر دوڑ گئی۔ کیونکہ عام روایت ہے کہ انبیاء علیم السلام کی تعداد ایک لاکھ چو ہیں ہزار بیان کی جاتی ہے۔ اتنی بوی رقم رب العزت کے نام پر تصدق کرنا کوئی بوی بات نہ تھی لیکن ایک غیر معروف انسان کو اس قدر دولت کا دے دینا مصلحت سے بعید تھا۔

حضرت سوچ میں پڑگئے کہ اس معمہ کو کس طرح حل کیا جائے۔ اس وقت بارگاہ عالیہ میں بڑے بڑے علاء اور مشائخ موجود تھے۔ بھی وہ سوال کرنے والے کو دیکھتے اور بھی سوال پر غور فکر کرتے۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ آج تک اس بارگاہ سے کوئی ہخص خالی نہیں لوٹا ہو۔ لیکن اگر حضرت اس آدی کو اتنا بڑا خزانہ دے دیتے ہیں تو اس سے ہزاروں مستحقین کی حق تلفی ہوتی ہے اور اگر حضور اسے مطالبہ سے کم رقم مرحمت فرماتے ہیں تو لوگوں میں مشہور ہو جائے گا کہ حضرت نے سائل کا سوال بورا نہیں کیا۔ تمام حاضرین اس خیال میں محو تھے کہ و فعتہ " ایک طرف سے آواز آئی "حضرت! اس محض کو میرے حوالے فرمائے! اس کا سوال میں بورا کروں گا" یہ ایک مستعد اور معاملہ فہم بزرگ تھے۔ حضرت شخ الاسلام" کے میں بورا کروں گا" یہ ایک مستعد اور معاملہ فہم بزرگ تھے۔ حضرت شخ الاسلام" کے میں بورا کروں گا" یہ ایک مستعد اور معاملہ فہم بزرگ تھے۔ حضرت شخ الاسلام" کے میں بورا کروں گا" یہ ایک مستعد اور معاملہ فہم بزرگ تھے۔ حضرت شخ الاسلام" کے میں صادق! عاجی جمال کنوہ! ان کی طبع رسا ایسے موقعوں پر کام آتی تھی۔ حضرت

شخ الاسلام " کے محب ' صادق! عابی جمال کنوه! ان کی طبع رسا ایسے موقعول پر کام آتی تھی۔ حضرت شخ الاسلام " کے رخ انوار پر بشاشت دوڑ گئی مسرا کر فرمایا: " میاں جمال! سوال کو سمجھ لیا ہے " عرض کی : "حضور سوال اور سوالی دونوں کو سمجھ کر ہی عرض کر رہا ہوں " فرمایا "بستر! اسے لے جاؤ اور راضی کرو۔ " عابی جمال ما آت کے بردھے اور سائل کو اپنے ہمراہ لے کر گھر کو روانہ ہو گئے۔ عابی جمال ما آن کے ایک خوشحال امیر تھے۔ سائل کو گھر لے جاکر اور پیر کا مہمان سمجھ کر بردی عزت سے مند پر بٹھایا۔ شربت سے تواضع کرنے کے بعد خلعت فاخرہ اس کے آگر کر کئی اور رکھی اور اپنے خزانجی کو حکم دیا "خزانے کی کو ٹھڑی کھول کر تمام اشرفیاں نکال لاؤ۔ " خزانجی کو حکم دیا "خزانے کی کو ٹھڑی کھول کر تمام اشرفیاں نکال اشرفیوں کی چک دمک سے چند ھیانے گئیں۔ اس کے منہ سے رال بنے گی اور اس کا دل فرط مسرت سے رقص کرنے لگا۔ اس نے یقین کر لیا کہ یہ تمام خزانہ اب اس کا دل فرط مسرت سے رقص کرنے لگا۔ اس نے یقین کر لیا کہ یہ تمام خزانہ اب میرا ہے۔ چند ساعتوں میں ہی میں ایک امیر کبیر بن جاؤں گا۔

وہ اس قتم کی منصوبہ بندی میں محوقاکہ حاجی جمال اپنی مند سے المحے اور سائل کے پہلو میں آکر بیٹے گئے اور فرمایا: "بھی اب تم ایک ایک پیغیر کا نام لیتے جاؤ' تاکہ میں ان کے نام پر ایک ایک اشرفی پیش کر سکوں۔" سائل حاجی جمال کی اس تصریح سے گھبراگیا۔ لیکن اب سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار بی نہ تھا۔ کہ جو نام اسے یاد ہوں سناکر ان کے بدلے میں چند اشرفیاں قبول کرلے آخر سوچ کر اس نے سر اٹھایا اور کھا: "آدم" حاجی جمال نے فورا" ایک اشرفی اس کے ہاتھ میں تھا دی اس کے بعد شیت" اور یس" نوح" ابراہیم" اسلیل " تعقوب" یوسف" موی" داؤد" سلیمان" الیاس" صالح" عیدی " کی اور خاتم الانبیاء حضرت محمد ماٹھیکا موی" داؤد" سلیمان" الیاس" صالح" عیدی کہ سنائے اور اتنی بی اشرفیاں لے کر بجر کا اقرار کیا۔

طاجی جمال بار بار کہتے: "بھائی کوشش کرو ممکن ہے۔ کوئی اور نام یاد آ جائے مفت میں اشرفیاں ضائع نہ کرو۔" لیکن اسے جو کچھ یاد تھا' عرض کر چکا۔ آخر کار وہی مٹھی بھر اشرفیاں لے کر راضی ہو گیا۔ حضرت شیخ الاسلام کو جب تمام صورت حال کا پہتہ چلا تو بہت خوش ہوئے اور حاجی جمال اور ان کی اولاد کے حق میں دعا فرمائی۔

#### حضرت میال چنول

"حضرت میاں چنوں بلوچ اپنے وقت کے جوال ہمت اور بے باک چور تھے۔ اور علاقہ جھنگ سے ملتان گئے تھے۔ جید جنجوعہ بھی ان کے گرے دوست ہم سفراور ہم مشرب تھے۔ علاقہ بھر میں چوریاں کرتے تھے۔ ایک دفعہ میاں مجید اور میاں چنوں جنگل سے گزر رہے تھے کہ حضرت مینے بہاء الدین ذکریاً ممانی اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ حضرت بابا فرید کہنے شکر" کی خدمت میں حاضری کے بعد اس علاقے میں تشریف لائے۔ جنگل میں میاں چنوں اور میاں مجید ان سے ملے۔ حضرت شیخ بماء الدین زکریا نے ان دونوں سے پینے کیلئے یانی طلب کیا۔ انہوں نے ممان نوازی اور سافر کی تواضح کے جذبہ کے تحت پانی کی تلاش شروع کر دی۔ دونوں كافى دور نكل كئة اورياني كالمشكيزة لے كرلوئے - حضرت سيخ بهاء الدين ذكريا عا يك تھے۔ ان کو ولی صدمہ پنچا۔ چنانچہ دونوں ان کے قدموں کے نشانات پر ان کے ، تعاقب میں چل پڑے۔ پانچ میل کی مسافت طے کر کے انہوں نے حضرت کو ایک ور ان شلے پر بیٹے ویکھا ان کے قریب پانی کا چشمہ جاری تھا۔ حضرت زکریا نے پاس کی شدت کے باعث اللہ تعالی سے پانی مانگا۔ ان کو علم ملاکہ زمین پر پاؤل مارو۔ انہوں نے پاؤل زمین یہ دے ماراتو چشمہ چوٹ بڑا۔ اب اس جگہ کنوال بن كيا ہے۔ ليكن علاقد كى شادابى اس بات كى غماز ہے۔ اس چشمہ كے باعث وريان علاقہ شاداب ہو گیا۔ میاں چنوں اور میاں مجید نے سے واقعہ دیکھا تو دونوں نے حضرت میخ بهاء الدین ذکریا کی قدم بوی کی اور گناہوں سے توبہ کرلی-حضرت نے وونوں کو اٹھا کر ملے لگا لیا۔ حضرت غوث بہاؤ الحق نے ہی ان کو میاں چنوں اور میاں مجید کا نام عطاکیا۔ اور اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کر کے تبلیغ دین کا کام ان کے سرو کیا۔ "ور جوانی توبہ کرون شیوہ پغیر لیست" کے مصداق حضرت میاں چنوں عین شاب میں گناہوں سے تائب ہو کر باقی تمام زندگی عشق اللی میں گزار دی

ان کا مزار مبارک "قصبہ میاں چنوں" میں موجود ہے۔ سال وفات ۱۳۵ تحریر ہے۔"(۲۱)

#### وست بوسى اولياء

حضرت مخیخ فریدالدین گنج شکر سے مرقوم ہے کہ ایک دفعہ میں اور شخ الاسلام حضرت بماء الدین بخارا میں مقیم سے اور بہت سے اہل علم کا مجمع تھا۔ ای دست ہوی کا تذکرہ شروع ہوا۔ حضرت غوث نے فرمایا کہ حضرت شخ الشیوخ شہاب الدین عمر سروردی کا دستور تھا کہ جب آپ کی مجلس یا جماعت سے گزرتے تو ضرور دست ہوی کرتے اور بعدہ دعائے خیر طلب کرتے سے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب لوگ ایک دو سرے سے رخصت ہوں مناسب ہے خیرات دیں اور ایک دو سرے سے رخصت ہوں مناسب ہے خیرات دیں اور ایک دو سرے کے ہاتھ چومیں کہ اس میں محبت و برکت ہے۔ یعنی بزرگوں کی دست ہوں سے جنت ملتی ہے۔ "ایک مرتبہ ایک شخص جو بڑا بدکار اور فائق تھا فوت ہو کیا۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہشت میں سرکر رہا ہے ہو چھا "اے فوجوان! تو بھی نیکی کے پاس تک نہ گیا تھا۔ پھر کس بناء پر تیری مغفرت ہوئی؟" اس نے جواب دیا "واقعی میری عالت پھے ایک ہی تھی۔ گر فداوند کریم بڑا غفور اور حیم ہے۔ ایک دفعہ میں حضرت غوث کے آستانہ پاک سے گزر رہا تھا اور آستانہ کو بوسہ دیا دوزخ اس پر حرام ہے۔ "(۲۲)

حضرت شخ گئے شکر " نے تحریر فرمایا ہے کہ ایک شخص ملتان شریف کے علاقہ کا رہنے والا تھا۔ گر ازحد فاس و فاجر تھا۔ جب مرگیا۔ تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ مقبول اور مغفور ہوا۔ سوال کیا گیا: "اے نوجوان! کس طرح تجھ جیسے بدکار کو پروردگار نے بخش دیا؟" کہنے لگا "واقعی میرے اعمال تو لا نق دوزخ تھے۔ گر میں نے ایک دن حضرت غوث بماء الحق ملتانی قدس سمرہ کے دست مبارک کو بوسہ دیا تھا۔ جبکہ آپ ایک راہ سے گزر رہے تھے۔ اس کے طفیل اللہ تعالی نے جمھے بخش دیا۔ یہ بھی حضرت بابا فرید گئے شکر سے روایت ہے کہ حضرت غوث کا معمول تھا دیا۔ یہ بھی حضرت بابا فرید گئے شکر سے روایت ہے کہ حضرت غوث کا معمول تھا

کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا تو آپ ضرور اس کے جنازے کے ساتھ جاتے اور جب لوگ وفن کرنے کے بعد والی آتے تو شیخ الاسلام کی کھے دیر توقف فرماتے پھرچند اور اور پڑھتے اور پھراکیلے تشریف لے آتے۔"(۲۳)

ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت غوث العالم شیخ الاسلام سفر جے ہے واپس آ رہے تھے۔ دوران سفر ایک کاغذ حریری ہاتھ لگا۔ اس پر لکھا تھا کہ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا جج قبول ہو تو وہ حضرت بہاء الدین ذکریا کے آستانہ کو بوسہ دے اس سال تقریبا " ہیں ہزار آدمی ہندوستان کے جج کرنے گئے تھے۔ جب یہ راز کھلا سب کے سب ملتان میں جمع ہوئے اور حضرت کے آستانہ کو بوسہ دینے لگے۔ "(۲۴)

سیرالاولیاء میں ایک حکایت درج ہے۔ کہ ایک مخص نے سلطان سنجر سلجوتی کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا۔ پوچھا کہ حق تعالی نے تہمارے ساتھ کیا معالمہ کیا۔ اس نے کہا کہ دنیا میں جو کچھ نیک و بد مجھ سے ظہور میں آیا ہے سب معالمہ کیا۔ اس نے کہا کہ دنیا میں جو کچھ نیک و بد مجھ سے ظہور میں آیا ہے سب میرے سامنے لا کر پیش کیا گیا اور عذاب کے فرشتوں کو حکم دیا کہ مجھ کو دوزخ میں میرے سامنے لا کر پیش کیا گیا اور عذاب کے فرشتوں کو حکم دیا کہ مجھ کو دوزخ میں لے جائیں۔ اس اثناء میں بیہ فرمان پنچا کہ فلال وقت مسجد میں اس مخص نے حاجی شریف زندنی کی دست ہو کی تھی اس کی برکت سے ہم نے بخش دیا۔ "(۲۵)

#### مريد كى كرامت

حضرت سلطان الاولیاء شیخ نظام الدین اولیاء سے منقول ہے کہ لاہور میں دریا کے کنارے کے قریب حضرت شیخ الاسلام کا ایک مرید رہتا تھا کچھ زمین اسے معافی کے طور پر ملی ہوئی تھی۔ ایک وفعہ حاکم وقت کا کوتوال اوھرے گزرا اور اس وریش کی زمین کی پیائش شروع کی اور اس سے زمین کا حصہ مانگنے لگا۔ سختی سے کھنے لگا: "تم اسنے سالوں سے کھیتی باڑی کر رہے ہو۔ تم نے بھی حصہ نہیں دیا۔ اب یا تو تمام گذشتہ برسوں کا محصول دویا کوئی کرامت و کھاؤ۔"

اس درویش نے بردی منت ساجت کی مکہ میں کیا کرامت دکھاوں گا۔ میں تو ایک غریب و مسکین آدی ہوں۔ لیکن کوتوال اپنی ضدیر ڈٹا رہا اور کھا: میں تنہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گاجب تک یا تم گذشتہ استے سالوں کا محصول ادا کر دیا

اپی کوئی کرامت دکھاؤ۔ "ورولیش پریشان ہو گیا۔ آخر کار درولیش نے کہا: "آپ جھے کیسی کرامت چاہتے ہیں؟ "کونوال نے کہا۔ "اگر صاحب تا ثیر ہے۔ تو پانی پر چلا۔ "ورولیش دریا کے کنارے جا کھڑا ہوا۔ ہم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھ کر اپنے پیر طریقت غوث بہاؤ الحق والدین کو یاد کیا اور دریا ہے ایسے گزر گیا جیسے کوئی زمین پر چلتا ہے۔ جب درولیش دو سرے کنارے پر پہنچا تو آواز دی "کشی بھیجو تاکہ واپس پر چلتا ہے۔ جب درولیش دو سرے کنارے پر پہنچا تو آواز دی "کشی بھیجو تاکہ واپس آول" کہا "جس طرح تم گئے ہو ای طرح واپس کیوں نہیں چلے آتے؟" فرمایا "آئی کہ بیس شوم سے ڈر تا ہوں کہ کہیں اس میں نخوت پیدا نہ ہو جائے اور یہ سجھنے اس نفس شوم سے ڈر تا ہوں کہ کہیں اس میں نخوت پیدا نہ ہو جائے اور یہ سجھنے اس نفس شوم سے ڈر تا ہوں کہ کہیں اس میں نخوت پیدا نہ ہو جائے اور یہ سجھنے خلفاء اور وابستگان ورگاہ

حضرت شیخ الاسلام " اپنے وقت کے بہت بڑے مبلغ اور غوث الاغواث سے سے آپ کی پاکیزہ حیات کا بیشتر حصہ سفر میں گزرا۔ سفر حضر میں روزانہ ہزاروں لوگ آپ کے وست حق پرست ہر مسلمان ہوتے تھے۔ سینکڑوں خرقہ خلافت حاصل کرتے تھے۔ انہوں نے آپ کے مبارک مسلک کو دنیا بھر میں پھیلا دیا۔ جنوبی ایشیاء کا کوئی ایسا حصہ نہ رہا تھا جہاں آپ کا فیض نہ پہنچا ہو۔ یہاں تک کہ مراکش سے جاوا اور ساٹرا تک لوگ آپ کی تعلیم سے مالا مال ہو گئے۔

"فلاصة العارفين" بين لكھا گيا ہے كه حضرت شيخ الاسلام كو ان كے تمام وابتگان اور متوسلين كى تعداد بتائى گئى تھى جو كرو ژوں تك پہنچتى ہے۔" حضرت كے فلفاء اور مريدوں كى تعداد اس قدر زيادہ ہے كہ آج سے پانچ سو سال پيشتر مولانا جمالى" (مصنف سرالعارفين) حيطہ تحرير ميں نہيں لا سكے۔

"خلاصته العارفين" ميں درج ہے كه آپ نے فرمايا "جو ميرا مريد خدا اور رسول اجماع صحابہ مجتدين اور ائمه فقه كا پورا تنبع رہا ہو گا۔ الله تعالى اے اپنے فضل عميم سے اسے يقينا" بخش ديں گے۔"

# حواشي

- ا- خزينة الاصفياء جلد دوم ص ١٣٥٥-
- ٢- سرالعارفين ص ١٥٠- ١٣٩ ماريخ نرشته جلد دوم ص ١٥٥-
- ۳ آپ کا نام ابراہیم لقب فخرالدین اور مخلص عراقی ہے (ماہنامہ آستانہ ذکریا ملتان ۱۹ ستبر ۵۹ء) شخ فخرالدین ابن ابراہیم العراقی کا اسم مبارک فخرالدین اور عراق وطن مالوف تھا والد ماجد کا نام ابراہیم تھا ("اخبار الصالحین ص ۳۱۱)
- ٣- تاريخ فرشته كى عبارت كه عراقى و پير محمد شريار خوابر زاوة شيخ الثيوخ بين بابم وكر عشق والفت كے مراسم تھے۔ اس سے يہ شبه پيدا ہوتا ہے كه ابراہيم عراقى حضرت شيخ الثيوخ كے خوابر زادہ نميں بلكي پير محمد شهريار خوابر زادة حضرت شيخ الثيوخ تھے۔ الثيوخ كے خوابر زادہ نميں بلكي پير محمد شهريار خوابر زادة حضرت شيخ الثيوخ تھے۔
- پروفیسر ای۔ بی براون نے یہ واقع ایک گونہ اختلاف سے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت فخرالدین ابراہیم عراقی حضرت شخ کے اراوت کیشوں میں شامل ہوئے تو آپ نے انہیں مراقبہ کی تلقین فرمائی۔ لیکن عراقی اس ارشاد پر عمل پیرا ہونے کی بجائے خفل شعر و شاعری میں منہمک رہنے گئے۔ چند پیر بھائیوں نے حضرت شخ کی فدمت میں عراقی کی شکایت کی کہ وہ آپ کے ارشاد کی چنداں پرواہ نہ کئے ہوئے ہر وقت عشقیہ شعر گنگانا رہتا ہے۔ حضرت شخ نے انہیں بلا بھیجا اور پھر چند اشعار سنانے کے لیے تھم دیا۔ عراقی نے برے سوز و گداز سے اپنی غزل سائی جے س کر شخ بماء الدین ذکریا جود ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد حضرت نے عراقی کو خرقہ خلافت عطا فرمایا اور اپنی دخر نیک اخر کا عقد بھی ان سے کر دیا۔
  - ٣- قيدخوبال-
  - ٧- سرالعارفين ص ١٥٣ نفات الانس ص ١٩٢١
  - ٨- اخبار الاخيار ص ١٦٨ عيرالعارفين ١٥٥ فوائد الفواوص ١٥٥
    - 9- يزم صوفيه ص ١١١-
  - ١٠- سرالعارفين ١٦٣ '١٢٢ خرينة الاصفياء جلد دوم ص ٢٥- ٢٣ ، تاريخ فرشة

- اا۔ بعض كتابول من سرلاك اور بعض من سات لاكو لكما ہے۔
  - ١١- فوائد القواوص ١١٩-
- اس بررگ سید جمال مجرد ساؤ بی تھے اور دت تک معرکے مفتی رہے آپ کا علم و فضل اس ورجہ کمال کو پنچا تھا کہ ہر مشکل مسئلہ بغیر مطالعہ کتاب حل فرماتے تھے۔ باشدگان معر آپ کو دیمتاب خانہ رواں "کہتے تھے۔ آپ کا مزار قصہ نائن ہیں جو برد اور اصفہانی کے درمیان ہیں ہے واقع ہے ' آپ کا لقب جمال مجرد اس وجہ ہے ہوا کہ آپ بیکر حن و جمال تھے اور معری آپ کو بوسف خانی کہتے تھے۔ جس طرح زلیخا معزت بوسف علیہ السلام پر عاشق ہوئی اس طرح ایک امیر معرکی لوکی آپ پر عاشق ہوگی۔ حضرت بوسف علیہ السلام پر عاشق ہوئی اس طرح ایک امیر معرکی لوکی آپ پر عاشق ہوگی۔ معزت جمال مجرد نے جگ آکر معرکو چھوڑ دیا اور دیسنات کا رخ کیا۔ عورت غلبہ عشق ہے مجبور ہو کر آپ کے بیچھے روانہ ہوئی۔ جب بیہ خبر جمال مجرد کو ہوئی تو آپ نے اللہ تعالی ہے اپنے حن ہوئی تو آپ نے اللہ تعالی ہے اپنے حن ہوئی تو آپ نے اللہ تعالی ہے اپنے حن و بھال کے زوال کی دعا کی جو مقبول ہوئی چنانچہ آپ نے ریش و ابروت اور چمار ابرد کا صفایا کیا اور قلندرانہ وضع افتیار کی۔ عورت نے جب آپ کو اس حال میں دیکھا تو کا صفایا کیا اور قلندرانہ وضع افتیار کی۔ عورت نے جب آپ کو اس حال میں دیکھا تو واپس چل محرت جمال مجرد نے اس بلا سے نجات پانے کے بعد و بین سکونت افتیار واپس چل محرت جمال مجرد نے اس بلا سے نجات پانے کے بعد و بین سکونت افتیار کی۔
  - ١٠٠ انوار غوطيه ٩٩ ١٠٠
  - 190- سيرالعارفين ص ١١٤٠ مقالات الشعراء ص ٩٣ ' ١٢ تاريخ مصوى ص ١٩٩ ' ١٩٥ مصوى ص ١٩٩ ' ١٩٨ محمد عند الاولياء ص ١٩٥ تا ١٨-
    - ١١- آب کوش ص١١٠-
      - ١١٥ الضا"-
    - ١١- سرالعارفين ص ١١٥-
  - 19- تذكره حفرت بماء الدين ذكرياً ملكاني ص ١١١ ' ١٥٥ تا ١٥٥ ' آب كوثر ص ١٣٣١ ، ١٩٥٠ ١٣٣٠
    - -۲- آب کوش ۲۳۳\_
    - ١١- تذكره حفرت بماؤ الدين ذكرياً ملكاني ص ١٥٨ تا ١٢٠-

# سیروسیاحت کے دوران کرامات

بررگان دین اور صوفیائے کرام کی سیر و سیاحت بامقصد (۱) ہوتی ہے۔
ابتداء میں وہ خود حقائق و معارف کی خلاش میں گھرسے نکلتے ہیں۔ فیوض و برکات عاصل کرنے کے بعد ان کی سیاحت کا مقصد خلق خدا کو علم و عرفان کی فعت سے مالا ال کرناہو تاہے۔ حضرت بماء الحق والدین تنا سفر پر بہت کم روانہ ہوئے ہیں حضرت بماء الحق والدین تنا سفر پر بہت کم روانہ ہوئے ہیں حضرت بماء الحق والدین ' بابا فرید ' کے ساتھ زیادہ وقت سفر میں گزرا ہے یا پھر چاروں یا روں (حضرت بماء الحق والدین ' بابا فرید' کا شہاز قلند ' سید جلال بخاری ) نے مل کر کشیر سے ساحل سمندر تک دورے کئے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کا پیشتر حصہ سیروسیاحت میں بسر کیا۔ جس کی نوعیت خالص تبلیقی ہوتی تھی۔ موسم گرماکا دورہ کشمیر ' صوبہ سمرحد یا بلخ بخارا کی طرف ہو تا۔ کشمیر کے دامن میں ایب آباد اور بخارا کی طرف پہاڑوں بیا ان کی نشست گاہیں آج تک زائرین کو دعوت عمل دے رہی ہیں۔ موسم بمار کوہ سیمان کے دامن میں ' بخی سرور (ضلع ڈیرہ غازی خال) موسم بمار کا صدر مقام تھا۔ سیمان کے دامن میں سیون شریف کے قریب چشمہ واہی ' ملیر (کراچی) ساون بھادوں کے مینوں میں سیون شریف کے قریب چشمہ واہی ' ملیر (کراچی) مقا۔ موسم سما میں بخاب ' سندھ اور بلوچتان کے میدانی علاقہ کی طرف دورہ ہو تا تھا۔ موسم سمرا میں بخاب ' سندھ اور بلوچتان کے میدانی علاقہ کی طرف دورہ ہو تا تھا۔ موسم سمرا میں بخاب ' سندھ اور بلوچتان کے میدانی علاقہ کی طرف دورہ ہو تا تھا۔ موسم سمرا میں بخاب ' سندھ اور بلوچتان کے میدانی علاقہ کی طرف ہو تا تھا۔

پروفیسرڈ اکٹر مولوی محمد شفیع اپی کتاب "مقالات دینی و علمی حصہ اول" کے صفحہ ۲۹۲ پر لکھتے ہیں: "سندھ اور جنوبی پنجاب میں جا بجا جال کے درختوں کے نیچ کوئی پانچ چھ سو بیٹھکیں ہیں۔ لوگ ان درختوں کو نہیں کاٹنے کہتے ہیں کہ مذکورہ بزرگوں کے ساتھ ان بیٹکھوں کا تعلق ہے۔ پس یہ بزرگوں کے ساتھ ان بیٹکھوں کا تعلق ہے۔ پس یہ بیٹکھیں آج بھی ان بزرگوں کی سعی ہائے مشکور کی شاہد ہیں۔" مجھے خود کارکمار

(ضلع چکوال) کے لوگوں نے بھی بتایا کہ کلرکمار اور چک خوشی کے قریب کئی چشے آپ سے اور حضرت بابا فرید" سے منسوب کئے جاتے ہیں۔

الى "تحفة الكرام" (١٣١:٣) من بكد وه سموان تشريف لائے-كراچى ے چند میل کے فاصلے پر ملکہ پیر کے پاس ایک بہاڑی ہے۔ جے کتابوں میں "طوق منكه" لكھتے ہیں۔ اس كى چوئى پر نشانات موجود ہیں۔ مقامى طور پر مشہور ہے كہ يھنے بهاء الدین اور ان کے تین رفیق یماں آکر بیٹے تھے۔ لینی آپ کی تبلیغی مساعی کی جنوبی حدید تھی۔ غرض کم و بیش سارے علاقے میں جو اب "پاکستان" کملا تا ہے۔ من بهاء الدين " نے تبليغ كے فرائض انجام كردئے۔" آپ كے فيضان كا نور دور دور تك پنجا اور دور دست علاقول تك آپ كى تبليخ پنجى- سفراس ترقى يافته دوريس بھی مصیبت ہے۔ لین آج سے سوبرس بیشتر سفر نمایت ہی مشکل تھا۔ آمدور فت كے ذرائع نہ تھے۔ سركوں كاكوئى معقول انظام نہ تھا۔ درياؤں اور ندى نالوں ير یلوں کا انظام نہ تھا۔ سب سے بڑھ کریہ طوا نف الملوکی کا دور دورہ تھا۔ جس میں جان و مال کی کوئی حفاظت نه تھی۔ اسلامی حکومت زوال پذیر تھی۔ چنگیز خال اور ہلاکو نے اسلامی حکومت کو ہلا کر رکھ ویا تھا۔ چوری وکیتی رہزنی عام تھی۔ ان طالات میں سفر کرنا بہت حوصلے اور بہادری کا کام تھا۔ لیکن چاروں یارول نے عوام الناس کو صراط مقیم پر چلانے کی خاطرجان جو جو کھوں میں ڈال کر سرو ساحت کو جاری رکھا۔ اس زمانے کے وسائل نقل و جرکت کے اعتبار سے اتا طویل اور مشكل سفر جرت ناك ولولے اور جذبے اور شوق و جفائشي ير دلالت كرتا ہے۔

حضربت شيخ الاسلام "بغداد مين

حضرت بابا فرید سنخ شکر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں اور حضرت بہاء الدین ذکریا مشائخ بغداد کے حلقہ میں بیٹے تھے۔ اولیاء اللہ کی کرامات کا ذکر ہو رہا تھا۔ ایک صاحب بول اٹھے کہ اولیاء اللہ میں یہ طاقت ہوتی کہ جب چاہیں کسی مکان کو مرضع اور نگار نے رشک نگار چین بنا دیں۔ مثلاً یہ مجد ہے مرضع ہو جائے حضرت بہاء الدین ذکریا نے مراقبہ میں سرجھکایا۔ جب ایک لمحہ گزرا۔ آپ نے حضرت بہاء الدین ذکریا نے مراقبہ میں سرجھکایا۔ جب ایک لمحہ گزرا۔ آپ نے

فرمایا "یارو: ذرا مسجد کو دیکھئے۔" لوگوں نے مسجد کو دیکھا تو اس کی تمام انیٹیں اور کئویاں سونے کی نظر آتی تھیں اور مسجد خوب مرصع و ند بہب بن چکی تھی۔ سب نے اقرار کیا کے بیٹک مردان خدا میں ایسی ہی کمالیت ہونی ہے۔"(۲)

# حضرت شيخ الاسلام بخارا ميل

(۱) ایک وفعہ حضرت غوث بماء الدین ذکریا ہی علائے بخارا سے مصروف محفظہ سے دلایت و کرامت کا ذکر ہونے لگا۔ بحث و تحمیث کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ ولی وہ ہے جو خود بھی یمال خانہ کعبہ کی ذیارت کرے اور دو سرول کو بھی دکھائے۔ جو نئی آپ نے بیہ بات سی فورا "مراقبہ میں چلے گئے کچھ دیر بعد سراٹھا کر فرمایا کہ آنکھیں بند کرو۔ انہوں نے آنکھیں بند کیں پھر فرمایا آنکھیں کھول دو۔ جو نئی آنکھیں کھولین "کو بنی آنکھیں کھولین دو۔ جو نئی آنکھیں کھولین "کو بنی آنکھیں کھولین دو۔ جو نئی آنکھیں کھولین کو سامنے پایا۔ وہ جران رہ گئے اور سرتنایم خم کیا۔ (۲)

(۲) حضرت شخ نظام الدین اولیا ہے روایت ہے کہ جن دنوں شخ الاسلام اللہ علام مقیم تھے۔ وہاں بہت سخت قحط پڑا جس کا بیان احاطہ تحریمیں نہیں آ سکتا۔ شہر کے علماء و مشاکخ اکتھے ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب مل کر شخ الاسلام سے وعا کیلئے ورخواست کریں۔ چنانچہ ہزاروں لوگ حضرت شخ الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی خدا سے بارش کے لیے وعا کیجئے۔ ان کے اصرار پر شخ میں حاضر ہوئے اور عرض کی خدا سے بارش کے لیے وعا کیجئے۔ ان کے اصرار پر شخ الاسلام منبر پر رونق افروز ہوئے اور سرسے وستار مبارک اتار کر آسان کی طرف نگاہ کی اور عرض کی: "اے بارالها! اگر شخ الشیوخ نے یہ دستار شریف صدق اور اخلاص سے میرے سر پر رکھی ہے۔ اور میں نے بھی دین و ونیا کی سعادت سمجھ کر اسے اخلاص سے قبول کیا ہے۔ تو اس کی برکت سے بارش برسا دے۔"

ابھی آپ نے بید بات ختم نہ کی تھی کہ آسان پر گرج سائی دی اور اس قدر بارش ہوئی کہ سات دن تک شہر میں پانی کمڑا رہا۔"(۳)

سمرقند میں جذامیوں کے لیے دعا

حضرت محبوب اللي فرماتے بیں كہ شخ الاسلام سمرفند(م) پنچ وہاں مذاموں كا ايك گروہ غار میں آباد تھا۔ ابقاقا "آپ ايك روز وہاں جا نظے۔ انہوں

نے جب حضور کو دیکھا تو بے تحاثا آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟" ﴿﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿

عرض کی۔ حضرت دعا چاہتے ہیں تاکہ اللہ تعالی اپنے رحم و کرم سے یہ مرض ہارا دور کر دے۔ حضرت شخ الاسلام ؓ نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے ندا آئی "اے بہاء الدین! یہ گروہ زیر عماب ہے ان کا معاملہ پیش نہ کرو۔ "

حضرت کی ذات میں کرم اور رحم کا مادہ زیادہ تھا۔ مولا کی جناب میں دوبارہ گڑ گڑا کر عرض کی: "اے ارحم الراحمین! اگر تیری ذات ان پر رحم نہیں کرے گی تو یہ کس دروازے پر جائیں گے؟"

رحمت اللی جوش میں آئی اور حضرت کی درخواست منظور ہو گئے۔ وہاں ایک حوض پانی سے بھرا ہوا موجود تھا۔ آپ نے حذامیوں کو اس میں عسل کرنے کا تھم دیا۔ وہ فورا" سب شفایاب ہو گئے۔

#### سرانديب كاسفر

شخ نظام الدین اولیاء فراتے ہیں ایک مرتبہ شخ الاسلام حضرت بماء الدین ذکریا سراندیپ کی طرف تشریف لے گئے۔ سال بحرایک بہاڑ پر قیام رہا ایک دن ایک بو ڈھا مخص کٹریوں کا بھتارہ اٹھائے پاس سے گزرا یہ غریب الحال اور عیالدار مخص تفا۔ گھر میں جوان لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ اس قدر رقم پاس نہ تھی کہ ان کی شادی کے فرائض سے سکدوش ہو جا آ اس پر شخ کی نظر جا پڑی۔ پاس بلا کر بھتارے پر ہاتھ بھیرا' وہ کٹریاں سونا بن گئیں۔ فرمایا "مجھے تہماری خاطریماں بٹھایا گیا تھا' کر جہرا کہ تہمارا کام انجام دوں۔ " یہ کہ کر حضور وہاں سے چل پڑے۔ "(۵)

نظركيميا

حضرت سلخ شکر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں اور حضرت بماء الدین زکریا ' سلطان سم الدین التم کے دربار میں موجود تھے۔ چند بزرگوں سے آپ سے سوال کیا یہ جو کہتے ہیں کہ نظر مردم کیمیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس نے ایک بردہ (غلام) کو خرید کر اسے آزاد کر دیا۔ اور اسے کلمہ توحید بردھایا۔ وہ شخص ایک بردہ (غلام) کو خرید کر اسے آزاد کر دیا۔ اور اسے کلمہ توحید بردھایا۔ وہ شخص

دولت اسلام سے بہرہ ور ہوا اس کے بعد آپ نے اس کے بدن پر اپنے ہاتھ کے اور اس کی پشت پر تھی گاکر فرمایا "اہل علم اب جو تجھ سے سوال کریں اس کا جواب دینا ہو گا" علماء نے اس پر سوالات کرنے شروع کئے وہ ہرایک کا جواب اس خوبی سے دینے لگاکہ اہل علم ونگ رہ گئے اس کے بعد اس غلام نے علماء پر ایک سوال کیا وہ جواب نہ دے سکے پھر اس نے بخییت استاد ان سب کو اس کا جواب ذہن نشین کرایا۔

حضرت شیخ الاسلام " نے فرمایا کہ آدمی کی نظراس طرح کیمیا کا اثر دکھاتی ا ہے نظر کیمیا ہی معنی ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ نومسلم کئی سال تک دیلی میں ورس دیتا رہا گر کسی کو توفیق نہ ہوئی کہ اس کا ہم لیہ بن سکے۔(ے)

# شيخ اسلام اورشخ حميدالدين كامكالمه

ایک وفعہ ویلی میں شیخ الاسلام "فقراء کے مجمع میں بیٹھے تھے کہ حضرت شیخ حمیدالدین (صوفی السعید ناگوری المتوفی (۱۷۳ه (ظیفہ اعظم خواجہ بزرگ معین الدین حسن خبری چشتی اجمیری المتوفی (۱۳۳ هے) بڑے پایہ کے بزرگ شیح ترکہ اعلاکتی اور تجرید و تقرید میں مقام بلند رکھتے تھے۔ "اصول الطریقت "آپ کی مشہور تصنیف ہے) نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت کیا وجہ ہے جمال فزانہ ہو آ ہے وہاں سانپ بھی ضرور ہو آ ہے چنانچہ مشہور ہے "آنج بامار باشد وگل بافار" حالا تکہ سانپ اور دولت میں نہ صوری نبعت ہے نہ معنوی۔ فرمایا "بے شک سانپ اور مال میں صوری نبعت نبیں ہے لیکن معنوی نبعت ضرور ہے۔ سانپ زہر کے باعث مملک ہے اور مال بھی آدمیوں کو ہلاکت میں ڈالٹا ہے"

تب ميخ حميد الدين نے طنوبيد كما۔ "لين جس مخص نے مال و دولت جمع كر

ر کھی ہے گویا اس نے سانے پال رکھ ہیں"

شخ حمیدالدین کا بیر طنز حضرت شخ الاسلام پر تھا کیونکہ آپ اسلامی دنیا کے بہت بردے امیر بھی تھے وہ درولیش جو خشک زندگی بسر کرتے تھے حضرت کے تمول کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتے تھے آپ سمجھ گئے کہ اس گفتگو سے ان کا ماکیا ہے فرمایا "

جس مخض کو سانپ کا منز (افسول) آیا ہو اے اس سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے سانپ کی محبت اس مخض کو نقصان پہنچاتی ہے جو اس کا منز نہ جانتا ہو۔

المن شخ حمیدالدین نے فورا "جواب دیا "آخر اس ناپاک اور زہر ملے کیڑے کے پالنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ آدمی جھاڑ پھونک کا مختاج ہوتا پھرے۔ (آپ جیسا واصل بی اس دشمن چیز کو دور کیوں نہیں کرتا؟)

حفرت شیخ کے مرشد طریقت بھی اپنے عمد کے امیر کبیر تھے اس لیے یہ جملہ ان کی ذات پر بھی اثر انداز ہو تا تھا اس پر حفرت نے فورا" مراقبہ کیا مفرت شیخ الشیوخ کی روح پر فتوح نے فرمایا:

"اے بماء الدین: حمید الدین سے کمہ دیجئے کہ آپ کی درویشی اس قدر حسن و جمال نمیں رکھتی کہ اسے نظرید کا اختال ہو لیکن ہماری درویشی کو وہ جمال و کمال حاصل ہے کہ اگر اس کے چرے پر سابی کا تلک نہ لگائیں تو نظر لگ جانالازی ہے۔ "(۹)

قاضی جاوید (۱۲) ای بارے میں تحریر کرتے ہیں:

"لین ثروت و امارت کا سیاہ تلک لگانے سے تصوف کا چاند چرہ نظر بد سے محفوظ نہیں ہو تا۔ سرور دی بزرگ بھی گھائے میں رہے' رفتہ رفتہ عمرانوں کے تقاضے اس قدر برھنے گئے کہ تصوف باقی نہ رہا سیاست رہ گئی۔ عوام سے دوری برھتی گئی۔ یوں ان کا نقطہ نظر زیادہ سے زیادہ رجعت پندانہ ہو آ چلا گیا۔ سرور دیہ تصوف سے بغاوت کی وہ روح خارج ہو گئی جو اہل خانقاہ کو درباری علما سے ممتاز کرتی تھی۔ حکمرانوں کے ساتھ تعلق کی تاویل یوں کی گئی تھی کہ اس طرح اہل افتدار کو مذہبی اور اخلاقی اصولوں کا پابند بنایا جا سے گا اور شاہی دربار میں اسلامی ماحول پیدا کیا جائے گا۔ تاریخ نے اس وعویٰ کی تردید میں کافی ثبوت فراہم کر دیے ماحول پیدا کیا جائے گا۔ تاریخ نے اس وعویٰ کی تردید میں کافی ثبوت فراہم کر دیے ہیں۔ تصوف اور رجعت پند سیاست کے ملاپ نے بالاخر تصوف کو ہی ضعف میں۔

شخ بهاؤ الدین زکریہ کی شخصیت میں جملہ سرور دید اوصاف کی تجیم ہوئی تھی۔ ان کی عقیدہ پرستی اور رامخ الاعتقادی کی تشکیل میں اساعیل اثرات کے

فلاف عموی روعمل نے بھی قابل ہو کر کردار اداکیا تھا۔ پیخے کے زمانے میں ملکان اور خصوصا "اس کے گرد و نواح کے علاقے اساعیل اثرات سے پاک نہیں ہوئے سے لاذا اس زمانے میں صوفیانہ آزاد و خیالی اور عالمی بھائی چارے کا پرچار سای اور ذہبی اعتبار سے ضرر رسال ہو سکتا تھا۔ پیخے نے اساعیلی اثرات کے خلاف جماد کیا۔ شاگردوں اور مریدوں پر مشمل مبلخین کی کئی جماعتیں نہ صرف قرب و جوار بلکہ دور دراز کے علاقوں میں بھی راسخ الاعتقادیت کے دفاع کی خاطر بھیجیں۔ پیخ زکریا نے اس کے علاوہ تصوف کے آزاد خیال دہتانوں کا مقابلہ بھی کیا اور تصوف کو راسخ الاعتقادی کی حدود میں لانے کی کوشش کی۔

آگاہی کو صوفیانہ بے خودی پر ترجیح دینا ایک سروردی قدر ہے۔ آہم شیخ زکریا کی زندگی میں جذب و مستی کے لمحات کئی مرتبہ آئے تھے کہتے ہیں کہ فلبات شوق میں ایک روز انہوں نے ملتان میں منادی کروا دی کہ جو کوئی آج کے روزان کی صورت رکھے لے گاوہ جنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ اس پر ہزاروں لوگ ان کی خانقاہ میں جمع ہو گئے۔ شیخ خود بھی شہر کے بازاروں اور گلی کوچوں میں گئے آکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کی زیارت کر سکیں۔

غلبہ شوق 'شدت عشق اور جذب مستی کے اس عضر نے شخ ذکریا کی فخصیت میں دکش اعتدال پیدا کر دیا تھا۔ وہ باغ و بہار شخصیت تھے۔ زاہد خشک اور تارک الدنیا نہ تھے۔ شعر نغمہ ببند کرتے تھے"

#### اہل طریقت کی نماز کی وضاحت

اہل طریقت کے نزدیک جب تک توجہ کامل نہ ہو نماز نہیں ہوتی۔ محبوب النی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شخ الاسلام نے سفر کے دوران ایک امام کے پیچھے نماز اواکی اور سلام کے بعد امام کو ایک گوشہ میں لے جاکر نماز آہستہ آہستہ پڑھے اور خشوع و خضوع کی ہدایت فرمائی بعدازاں فرمایا "امام صاحب یہ کیسی نماز ہے کہ پچھ خشوع و خضوع کی ہدایت فرمائی جدازاں فرمایا "امام صاحب یہ کسی نماز ہے کہ پچھ خصو ہے ہمان کے پیچھے بھاگتے رہے بچھ دیر آپ نے کھیتوں کی دیکھ بھال کی۔ پچھ عرصہ آپ مہمان کے پاس رہے بچھ وقت گھر میں گذارا۔ یہ موحدوں کی نماز نہیں عرصہ آپ مہمان کے پاس رہے بچھ وقت گھر میں گذارا۔ یہ موحدوں کی نماز نہیں

بلکہ بچوں کا کھیل ہے اس کے بعد آپ نے یہ اشعار پڑھے۔
تن درون نماز و دل بیروں
کشتما ہے کئی ز نادانی
ایل چنیں حالت پریٹاں را
شرم ناید نماز ہے خوانی

امام نے اپنی غلطی و تصور کا اعتراف کیا اور صدق دل سے حضرت کے سلمہ ارادت میں داخل ہوا علامہ اقبال سے ای خیال کو اس طرح پیش کیا ہے۔

تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور ایسی امام سے گذر ایسی امام سے گذر ایسے امام سے گذر ایسی مدا جو میں سر بسجدہ ہوا بھی تو زمیں سے آنے گی صدا ترا دل تو ہے صنم آئنا کچھے کیا طے گا نماز میں

### ایک مقروض (۵) کی امداد

ایک دفعہ حضرت شیخ ذکریا پند صوفیوں کے ہمراہ خانقاہ سے باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ قرض خواہ ایک مخص کو شک کر رہے ہیں اور اس کے پاس کچھ دینے کو نہیں یہ وکھ کر آپ ٹھمر گئے اور ایک تھیلی روپوں کی دے کر قرض خواہوں کو فرمایا کہ جتنا تمہارا حق ہے اس میں سے لے لو۔ جب انہوں نے اپنا حق لے لیااور زیادہ لینے کی خواہش ہوئی تو ان کے ہاتھ سوکھ گئے اور وہ فریاد کرنا گئے اور توبہ کرنا شروع کر دی تو ان کے ہاتھ ٹھیک ہو گئے بعد ازاں غوث العالم نے فرمایا کہ خداوند کریم نے مجھے اس مخص کی مشکل کشائی کو بھیجا تھا الحمد اللہ اس کا مطلب پورا ہو گیا۔

#### 是如(4)色的

ایک روایت قلمی کتابول میں دیکھی گئی ہے کہ چند چور سینہ زور حضرت شخ الاسلام کی خانقاہ میں چوری کے ارادے سے گھس آئے آپ اللہ اللہ کر رہے شخ الاسلام کی خانقاہ میں چوری کے ارادے سے گھس آئے آپ اللہ اللہ کر رہے شخے۔ جب آپ کی نظرچوروں پر پڑی تو سب اندھے ہو گئے اور فریاد کرنے لگے "

خدا کیلئے ہمیں اس عذاب ورو ناک سے نجات ولائے آئندہ کیلئے ہم چوری سے توبہ کرتے ہیں" آپ نے توجہ کی نظر فرمائی سب کی آئھیں روشن ہو گئین سب سے مسلمان بن کر درویشوں میں شامل ہوئے۔

#### でからい(A)ではとれど

ایگ اور روایت قلمی کتابوں میں دیکھی گئی ہے کہ عاکم وقت نے کی قصور پر ایک مخص کے ہاتھ کا والے تھے وہ مخص ایک عرصہ تک آپ کی خدمت میں عاضر رہا۔ ایک دن آپ نے پوچھا "اگر کوئی آرزو ہو تو بیان کر" اس نے دونوں کئے ہوئے ہاتھ دکھائے اور عرض کی کہ توجہ فرمائے آپ نے آسان کی نظر کی اور عرض کی "دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ درست ہو گئے۔

#### عزاب قبرسے نجات

حضرت بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں کہ شخ بماء الدین ذکریا ہے ہوی ساحت کی ہے اس فقیر نے ہوی اسلام کی زیارت کی ہے لیکن حضرت شخ الاسلام ملکائی نے جھ سے بھی زیادہ مشائخ دیکھے تھے۔ ایک دفعہ ان کا گذر ایسے شہر سے ہوا جمال ایک بوی غار متنی جب کوئی آدی فوت ہو یا تو اس کی میت کو اس غار میں چھوڑ آتے تھے اور ساتھ ایک زندہ آدی وہاں بٹھا آتے تاکہ دیکھ سکے کہ مردے پر کیا گذرتی ہے؟ ایک دن ایک آدی فوت ہو گیا جب اس کی میت کو غار میں لے گئے تو حضرت شخ الاسلام نے ورخواست کی آج جھے یمال چھوڑ جاؤ۔ چنانچہ وہ حضرت کو مردے کے ہمراہ غار میں بند کر کے چلے آئے پچھ رات گذرتے کے بعد عذات کے فرشتے مردے کے پاس پنچ لاش حرکت میں آئی اور مردہ اٹھ کر حضرت کے قدموں میں آگرا۔ اسی وقت ایک غیبی آواز سنی گئی "اے چھوڑ دو ہم نہیں کے قدموں میں آگرا۔ اسی وقت ایک غیبی آواز سنی گئی "اے چھوڑ دو ہم نہیں چاہے کہ اس مخص کو عذاب دیں جو شخ الاسلام بماء الحق والدین ابو محمد ذکریا گی

فرشتے واپی لوٹ گئے۔ فرماتے ہیں کہ یہ آواز غار کے آس پاس رہے

والوں نے بھی سی شرمیں جب اس کا چرچا ہوا تو لوگ زیارت کیلئے دوڑے مگر آپ غارے نکل کر کسی نامعلوم سمت کو چل دیئے۔"

وم بهاء الحق

حضرت شیخ الاسلام بماؤ الدین ذکریا کی ایک مشہور کرامت زبان ذو خلا کُق ہے کہ آپ نے اپنے روحانی تصرف سے دریا چناب میں ایک ڈوبٹی ہوئی کشتی کو بچا دیا۔ چنانچہ ملاح لوگ آج تک کشتی کھیتے وقت "دم بماء الحق" کے نعرے لگاتے اور مصیبت کے وقت آپ کی روحانی امداد طلب کرتے ہیں۔ "ملکان گزییٹر" (صم مصیبت کے وقت آپ کی روحانی امداد طلب کرتے ہیں۔ "ملکان گزییٹر" (صم مصیبت کے وقت آپ کی کرامت کی وجہ سے چناب اور سندھ کے ملاح مشکل بڑنے پر آپ کو پکارتے ہیں۔

## حواشي

- ا- تذكره حفرت بماء الدين ذكرية مماني ص ١٩٥-١٨٩-
  - ١- الوار فوطي ص ٢٢ ، ٣٧-
  - ٣- انوار غوطياص ٢٧- ١١-
  - ٣- خلامت العارفين (نو كشور) ص ٢٨-
    - ٥- خلامت العارفين ص ٥٥-
    - ٢- خلامت العارفين ٢٣ ٥٠-
      - ے۔ انوار فوطی ص ۲۹۔
  - ٨- تذكره حفرت بماء الدين ذكرية متاني ص ١٩٨٠ ١٩٨-
- ٩- بندى مسلم تنذيب قاضى جاويد وين كارؤ بكس لابور ١٩٨٣ء ص ١٣١١ -
  - ١٠- انوار توطيع ص ١٠-
  - ١١- انوار غوطيه ص ١٠-
    - ۱۱- انوار غوطيه ص ۸۰

# عالم تحر

#### عشق و جيرت

(i) حضرت بابا فریدالدین تمنج شکر" فرماتے ہیں کہ ایک روز دمثق میں مجلس علماء گرم تھی استے میں آپ تشریف لائے 'میں نے تعظیم کی' آپ میرے ہی پاس بیٹھ گئے۔ اس وقت "عشق و جرت" کی گفتگو ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ " عشق " اس کا نام ہے کہ عارف سوائے حق تبارک و تعالیٰ کے بہشت و دوزخ تواب عتاب اہل و عیال وغیرہ کی کو نہ دکھے۔ یہ جملے ذبان سے ادا ہوتے ہی آپ پر تجیر کا عالم طاری ہو گیا اور کامل ایک مهینہ ہوش میں نہ آئے اور ایسے متعزق تھے کہ دنیا و مافیماکی کچھ خبرنہ تھی اور یہ رباعی ورد زبان تھی۔

آنکس که ترا شاخت جال را چه کند فرزند و عیال و خانمال را چه کند دیوانه کنی هر دو جمانش بخشی (بدی) دیوانه تو هر دو جمانش را چه کند

(ترجمہ = جس مخص نے تجھے پہچان لیا اس کی نظر میں جان کی کیا اہمیت ہے اولاد' متعلقین اور خاندان کی محبت اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی' آپ دو جمال دے کر مجھے دیوانہ بنا رہے ہیں' حالانکہ جو آپ کا دیوانہ ہو اس کی نظر میں دو جمان کی کیا حیثیت ہے)

آپ کے ساتھ اولیاء کرام عشق و محبت سے سرشار ہو کر "دیوانہ تو ہر دو جہاں راچہ کند" پڑھتے تھے اور بے اختیار جھوم جھوم جاتے تھے۔ (ii) حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے منقول ہے کہ آپ کی حالت استغراق و عالم تخیر کی سے کیفیت تھی کہ کئی کئی دن تک کھانے پینے اور کی سے گفتگو کرنے کی نوبت نہ پہنچی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء مخرماتے ہیں کے ایک بار عالم تخیر میں اس درجہ منتفرق ہوئے کہ سات روز تک کھانے پینے اور کی سے کلام کرنے کی نوبت نہ پہنچی۔ ساتویں روز چشمہائے مبارک سے آنسو جاری ہوئے اس کے جو قطرے گرتے سے دردانہ بن جاتے سے کہ حاضرین نے جمع کے۔ جب آپ کے جو قطرے گرتے سے دردانہ بن جاتے سے کہ حاضرین نے جمع کے۔ جب آپ سے اس کی کیفیت یو چھی گئی تو فرمایا کہ میں اس وقت حق تعالیٰ کی مجلی انوار میں منتفرق تھا۔ اس کے جمال با کمال سے میری آنکھیں ترو آزہ تھیں اس وجہ سے جو آپ آنسو نکانا تھا۔ دردانہ بن جا تا تھا۔

(iii) حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے ہی منقول ہے کہ ہے حضرت شخ بماء الدین ذکریا مان قدس سرہ نے فرمایا کہ راہ محبت میں توکل یہ ہے کہ جب آدی صبح کو اٹھے رات سے اس کو یاد نہ رہے اور جب رات آئے تو صبح سے اس کو یاد نہ رہے۔

(iv) ایک و فعہ حضرت عنج شکر "اور حضرت شیخ الاسلام " بغداد کی مجد کمف میں بیٹھے سے چند بزرگ عشق کے بارے میں گفتگو کر رہے سے ایک نے کما "عشق ایک سلطنت ہے جس کا دار الخلافہ شوق ہے اس میں ایک تخت کے اوپر "رضا" کے ہاتھ میں نرگس وصال کی ایک شاخ ہے۔ جس پر تیخ ہجراں اور خبخر فراق کا پرہ ہا اگر کوئی اس طرف رخ کرتا ہے تو اس پر خبخر اور تلوار کے وار شروع ہو جاتے ہیں اور ایک دقیقہ کا اگر وصال میسر ہو تو ان تلواروں اور خبخروں سے سینکڑوں اسرار منشف ہوتے ہیں۔ "پس اے درویش! جیسے عشق ہے اگر اسے ہزار خبخر لگیں اور سینکڑوں تلواریں بڑیں کچھ بھی اثر نہ ہو گا۔ خواہ ہزار دفعہ اس کی گردن کا ٹیس آہ سینکڑوں تلواریں تلواریں بڑیں کچھ بھی اثر نہ ہو گا۔ خواہ ہزار دفعہ اس کی گردن کا ٹیس آہ سینکڑوں تلواریں بڑیں کے بعد شیخ الاسلام " نے رفتہ بھری آواز اور انتہائی سوز تک نہیں نکالے گا۔ " اس کے بعد شیخ الاسلام" نے رفتہ بھری آواز اور انتہائی سوز وگراز سے ہر رہائی ارشاد فرمائی۔

وریاد تو اے دوست چناں مہوشم صد تغ اگر زنی سر نخ و شم

آ ہے کہ زنم بیاد تو وقت سحر گرم ہیاد ہوند واللہ نفروشم سر دو جہال دہند واللہ نفروشم اس کے سننے سے سامعین میں وہ ذوق پیدا ہوا کہ اس کی کیفیت بیان نہیں کی جا کتی۔(۱)

(v) حضرت محبوب اللى وہلوئ سے منقول ہے کہ ایک روز شخ الاسلام زکریا ملکائی فلبات شوق میں سربسجود ہو کر سے فرماتے تھے کہ "عشق اندر آیا اور اس نے اپنے سوا باقی سب کو نکال دیا اور ہمارا بھی نشان مٹا دیا" شار کیا گیا تو حضرت نے ٹھیک سو مرتبہ سجدہ کیا اور می فرمایا۔(۲)

(vi) حضرت سنج شکر (م) سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ شخ الاسلام بماء الدین زکریا پر عشق و محبت اور جذبات و سکر کی کیفیت طاری تھی آپ نے فرمایا " الدین زکریا پر عشق حقیق کے ول سے آہ نکلتی ہے تو آتش عشق سے تمام ونیا جل کر فاکستر ہو جاتی ہے۔ کیونکہ کوئی آگ آتش محبت (عشق) سے زیادہ جلانے والی نہیں۔ اس وقت آپ نے یہ رباعی کی۔ اور ایک مہینہ تک جرت کے سمندر میں نہیں۔ اس وقت آپ نے یہ رباعی کی۔ اور ایک مہینہ تک جرت کے سمندر میں

عافقاں ہر دو جمال بے تو بیک جو نہ خرند ہر زماں ختہ دلاں تیر بلا را سرند شرف شرف آں روز کہ غوغا بقیامت باشد عافقاں بروردگاہ تماشا گرند

ایک مفوظ میں لکھا ہے آپ نے یہ معرعہ پڑھا۔

ع درسینه عافقال درد اند

حضرت سنخ شكر سے روایت (س) ہے كہ وفعہ شيخ الاسلام بهاء الدين ذكريا برعشق كاعالم طارى تھا۔ اس حالت ميں فرمايا:

"قیامت کے دن بعض عاشقوں کی گردن میں نور کی زنجیر ڈال کر فرشتے بہت کی طرف کھینچیں گے۔ گروہ لوگ زنجیر کو ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے عرش کے بہت کی طرف کھینچیں گے۔ گروہ لوگ زنجیر کو ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے عرش کے نیچ کھیک جائیں گے۔ کہ دیدار اللی سے دل کو محمدا کریں پھر تھم ہو گاکہ نور کی

اور زنجری والی جائیں گی- چنانچہ ان کی گردن میں ای بزار زنجری اور والی جائیں گی پھر بھی سے تھینچیں گے اور شور مچائیں گے۔ اس وقت ندا آئے گی کہ دیدار كا وعده تو بهشت مين تھا۔ اس وقت بيد لوگ بهشت ميں داخل موكر دلى مقصد سے شاو کام ہو جائیں گے۔" دوا

یہ بھی حضرت کی شکر" کی روایت ہے کہ ایک وفعہ میں اور قطب العلمین سید جلال بخاری براورم مولانا بهاء الدین زکریا کے پاس بیٹے تھے۔ اس وقت حضور عالم مشاہرہ و مکاشفہ میں تھے۔ جب محبت کے سمندر میں غوطہ زن ہوئے تو عین اس حالت میں اپنے محبوب حقیق سے سوال کیا:

"يارب اعطنى خيرا" من الدارين وما فيها-

آواز سائی دی: انت قطب العلمین- (آپ جمانوں کے قطب ہیں) عرض كى: ياربزدنى- (اے رب- اس سے بھى زيادہ عنايت يجے) جواب ملا: انت غوث العلمين (آپ جمانوں كے غوث بي) پروض کی: یاربزدنی (ااس سے بھی زیادہ عنایت کیے)

جواب ملا: بعدهذا درجة الانبياء وليس الرسالة بعد ختم الانبياء والمرسلين محمد مصطفع صلى الله عليه وآله وسلم ولكن اعطيك اسماء من اسمائي انت الشيخ الكبير المنير ولله الا سماء الحسني فادعواہ بھا۔ صرت کنے شر" فرماتے ہیں کہ آپ اس کے بعد طالت صحو میں

جودم غافل سودم كافر

حضرت سيخ الاسلام كى وقت بحى ياد اللى ب عافل نه رج تے ايك لحد آپ عافل ہوئے تو آسانوں میں آپ کی موت مشہور ہو گئی تھی واقعہ اس طرح

"اران سے چند درویش حفرت شیخ الاسلام" کی زیارت کیلئے مان کو طے جب کوہ سلیمان کی تلکی میں پنچ 'چند پڑیوں نے جو یماں درخت پر بیٹی چیما رہی تھیں۔ ورویشوں کو و مکھ کر کہنا شروع کیا۔ ایک نے کہا "یہ ورویش زکریا" کو ملنے ملتان جا رہے ہیں"

دوسری بولی: "مران کاتو آج انقال موچکا ہے۔"

تیری چڑیا نے افسوس کرتے ہوئے کہا: "آہ بے چاروں کا بیہ سفر رائیگاں

"826

ورویش رک گئے اور ایک دو سرے کا منہ تکنے گے۔ ایک دروایش بولا: "
صاحبو! جب شخ بی نہیں رہ تو پھر ملتان جانے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو واپس چلیں۔" ایک وروایش نے کما "اگر شخ کی زیارت بی ہماری قسمت میں نہیں رہی تو کیا ہم ان کی قبر پر فاتحہ بھی نہ پڑھیں: ہمیں ملتان ضرور جانا چاہیے" تمام ورویشوں نے بھی اتفاق کیا۔ یہ گروہ چلتا رہا اور یمال تک کہ ملتان پہنچ گیا۔ دروایش قلعہ کے بڑے دروازے سے لمج لمجہ قدم بھرتے خانقاہ معلی تک پہنچ۔ وہاں یہ دیکھ کر چران رہ گئے کہ حضرت شخ الاسلام منبر پر بیٹھ وعظ فرما رہ ہیں۔ دروایش چرت حرات سے ایک دو سرے کا منہ دیکھنے گئے کہ کیا معصوم پر ندے بھی جھوٹ بول سے ہیں؟ حضرت شخ الاسلام نے کر لیے ان کے دل کا تردد معلوم کر لیا۔ جب وعظ ختم ہوا دروایش اور قریب پہنچ کر قدم ہوس ہوئے تو فرمایا " تنجب نہ کرو جو پکھ رائے میں باوہ بھی صحبح تھا اور جو پکھ اب دیکھ رہے ہیں یہ بھی درست ہے۔" وہ رائے میں بڑ گئے کہ یہ دونوں باتیں کیے درست ہو کتی ہیں جھرت شخ الاسلام " نے اشیں پھر مخاطب کیا اور فرمایا:

"ایک لمحہ اس نقیر پر ایبا آیا تھا کہ اس کا دل خدا کی یاد سے غافل ہو گیا تھا۔ جس پر فرشتوں نے بیہ مشہور کر دیا کہ بہاء الدین مرکبا۔ چرہوں نے بقیقا کسی فرشتے سے بیہ بات سنی ہوگی۔ (حاشیہ اردو ترجمہ کشف المجوب از مترجم)

سجان الله! بيه وہ باعظمت اور پروقار لوگ بھے جو خداكى ياد بيس غافل ہونے كو موت سے تعبير كرتے تھے۔ اى واقعہ سے ان كى عبادت و رياضت كا اندازہ لگائے۔ ظاہرى شان و شوكت اور تمول كے باوجود آپ شب بيدار تھے۔ عالت استغراق و عالم تحيركى بيد كيفيت تھى كہ كئى كئى دن كھانے پينے اور كسى سے بات ۔

کرنے کی نوبت نہ آتی۔ آپ تجلیات اللی کے مشاہدے میں ہر چیزے بے نیاز ہو جاتے تھے۔

#### ذق و شوق

(i) آپ اکثر ذوق و شوق سے مغلوب اور معرفت اللی سے ہم آغوش رہتے تھے۔ ایک بار آپ کو عالم وجد میں دیکھا گیا۔ حالت یہ تھی کہ ایک ہاتھ ایک طبق (کواڑ) میں اور دو سرا ہاتھ دو سرے طبق میں اپنے دروازے پر کھڑے ہوئے سے۔ اور اس شہر کی تکرار کر رہے تھے۔

کردی صفایر سرما باردگر مایج فکر دیم خدای داند

(ترجمہ) ہمارے محبوب نے ہمارے سریر بار بار ظلم کیا ہے اور ہم نے اس ظلم کو گواراکیا ہے۔ خدا جانتا ہے۔ خدا معلوم وہ کونسی ایسی بات تھی جو بار بار آپ سے بید شعر کملوا رہی تھی۔"(۵)

(ii) حضرت بابا فرید گنج شکر نے آپ کی ان واردات کا کئی بار مشاہرہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں: "ایک دن آپ حالت شوق و ذوق میں مستغرق تھے اور ہربار نئ نئی کیفیت اور حالت پیدا ہوتی تھی۔ ہائے ہائے کر کے زار و قطار روتے تھے اور بے خودی کے عالم میں یہ اشعار زبان پر تھے۔

بادرد باز چوں دوائے تومنم درکس مگر چوں آشائے تومنم کریر سر عشق من کشتہ شوی شکرانہ بدہ کہ خون بہائے تومنم شکرانہ بدہ کہ خون بہائے تومنم سرونہ کے دومنم کا دو

سات دن ابنی دو شعروں میں منتخرق رہے کہ دنیا و مافیما کی خبر تک نہ رہی

(Y)-5

زمد

حضرت بابا فريد مجمع شكر فرمات (2) بيں۔ ايک مرتبہ ميں اور برادرم بهاء الدين مجمع بينے تھے۔ اور زہد كے بارے ميں مفتكو بو رہى تھى برادرم بهاء الدين "

نے فرمایا کہ زہد تین چیزوں کا نام ہے۔ جس میں یہ نہیں ہیں اسے زاہد کملانے کاحق سیس اول ونیا کو پہچانا اور اس سے مایوس ہونا ووم خدمت مولی(٨) اور اس کے حقوق کی تلمداشت کرنا سوم آخرت کی طلب اور اس کے حصول میں لگا تار کوشاں رہنا۔ (زہر کے تین حرف ہیں اول زااس سے دنیا کی زیب و زینت کرنا دوم "ہا" میں اینے ہوا و ہوس کو چھوڑتا۔ سوم وال۔ ونیا و دولت سے در گزر کرتا۔) ایک موقع پر حضرت بابا فرید کنے شکر" نے اپنے مریدوں سے ذکر کیا کہ براورم بهاء الدين ذكريا تے فرمايا ہے۔ جو مخص "تصوف" كى دنيا ميں داخل ہونے كا آرزومند ہو'اے چاہيے كہ سب سے پيلے توبہ كرے اور اين ول كو عاوات ذمير(٩) سے پاک كركے تب اس ميدان ميں قدم ركھے۔ وہ عاوات ضميم يہ ہيں۔ غل (كينہ ركھنا) عش (بدنيتى) حدو بغض (كى كے قصور كو معاف نہ كرنا ہمیشہ دل سے بدلہ لینے کا ارادہ رکھنا) کبر (اپنے آپ کو دو سروں سے برا اچھا ہمینا) ریا (بناوث و کطاوا) ریا (سود) و نا فضب عصه نیبت (کی کی عدم موجودگی میں برائی بیان کرنا) نمیمه (جھوٹی کی روایات کو اوھر اوھر لگانا) کذب (جھوٹ بولنا) تا بر (كى كو برے القاب سے مخاطب كرنا) بهتان (كى ير جھوٹ جو ژنا) كفرو شرك على (دوسرے كافائدہ و كھ كركشمنا) ظلم 'نفاق (دور تكى ين) حقد (كين ر کھنا) ان غرمومات کو ترک کرنے کے بعد مقاربت زنال ' بہت بولنے ' سر ہو کر کھانے اور بہت سونے سے بھی یر بیز کرنا چاہیے۔ حضرت زکریا نے فرمایا جب آدى ول كو ان اوصاف سے سے ياك نہ كر لے تحصيل تصوف ميں قدم نہ ر كھے۔ اس کی مثال حضرت نے ہے وی ہے۔ کہ کی متبرک مکان میں وافل ہونے پہلے آدى كو چاہيے كه باطهارت ہواور جو آا تار ۋالے۔ اى طرح تصوف ايك مقدى مكان ہے۔ اس كے شائفين كو جاہيے كہ وہ توبہ استغفار ليني پچھلے گناہوں اور غلطیوں سے پیمان ہوں اور ول سے ان کو ترک کرنے کا معم اراوہ کر لے اور عمد كريس آئندہ الى غفلت نہ كريں گے۔ حضرت بابا فريد نے فرمايا ہے كہ برادرم بهاء الدين ذكريا عليه الرحمته نے جاليس سال كوشه تفيني اختيار كي تھي- اور اس مارے عرصے میں لوگوں سے بہت کم ملتے تھے۔

" فیخ بهاء الدین زکریا کی تعلیمات اور فکر کی اساس رائخ الاعقادیت کے دفاع پر تھی۔ یہ امر سرور دید مکتبہ فکر کے عمومی رجبان کے عین مطابق تھا۔

معاملات میں براہ راست شرکت کو پند کرتے تھے۔ ان کا سای نقط نظر رجعت محاملات میں براہ راست شرکت کو پند کرتے تھے۔ ان کا سای نقط نظر رجعت پندانہ تھا۔ انہوں نے اپنے رویے سے بغاوت کی اس روح کو تصوف ہے فارج کر دیا جو ابتدائی سے اس کا بزو لاینفک تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سروردیوں کا طرز عمل رفتہ رفتہ دفتہ درباری علماء اور امراء جیسا بن کر رہ گیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ شخ رکن الدین ابوالفتے اور سید جلال الدین مخدوم جہاں گشت جسے اکابر سروردی محکرانوں کی غیر مشروط اطاعت کا درس دینے گئے تھے۔ حکرانوں کے ساتھ تعلق کی تاویل یوں کی گئی تھی کہ اس طرح شاہی دربار میں اسلامی ماحول پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تاریخ نے اس دعویٰ کی تردید میں کافی شوت فراہم کر دیتے ہیں۔ تصوف اور رجعت پند سیاست کے ملاپ نے بالا خر تصوف کو ہی نقصان پنچایا اس ملاپ کا آغاز رجعت پند سیاست کے ملاپ نے بالا خر تصوف کو ہی نقصان پنچایا اس ملاپ کا آغاز کیا جا چا جا چا جا کہ کا خار کیا جا چا جا کہ کہ اس کی تعاملہ نے اور کے خود درادین عارف نے اپنچ والد کے کیا جا چا جا کہ کا خار کیا جا خان کیا جا چا ہے کیا در کریا کے صاحب زادے شخ مر رالدین عارف نے اپنچ والد کے طرز عمل سے انجراف کیا تھا۔ (۱۱) تاہم ان کے صاحب زادے شخ رکن الدین الوالفتے نے از سرنو پر انی روایت کو زندہ کردیا۔"(۱۲)

### حواشي

- ا- خلامت العارفين (قلمي)
  - ٢- انوار فوطيا-
- ٣- خلامت العارفين (نو كشور) ص ١٣-
  - ٣- ارار الاولياء ص ١١-
  - ٥- فوائد الفواوص ٢٢٢-
  - ٢- ارار الاولياء ص ٢٥-
  - ٧- راحت القلوب ص ٥٥-
- ٨- يعض كتابول مين خدمت مولى كى بجائے "اولاد يا نوكروں كى خدمت" لكھا ہوا
  - -4
  - ٩- انوار فوطي ص ١٥٠١ -٩
  - ١٠- نزية الخواطر اردو زجم حاص ١٨٨ ، ١٩٨٠
- اا۔ پنجاب کے صوفی وانشور۔ قاضی جادید۔ شخ غلام علی اینڈ سنز لاہور 1929ء ص

### كشف وكرامات

حضرت بماء الدین ذکریا اکابر اولیائے پاک و ہند اور عظمائے مشاکخ سروردیہ میں سے ہیں۔ آپ دیار ملتان کے صاحب ولایت تھے۔ آپ بی کے وجود باجود سے برصغیر پاک و ہند میں سلملہ عالیہ سروردیہ کی اشاعت ہوئی۔ "اخبار الاخیار" (ص ۱۲) میں ہے کہ "آپ صاحب کرامات ظاہرہ و مقامات باہرہ و برکات شاملہ تھے۔" صاحب "مراة الاسرار" آپ کی شان میں تحریر فرماتے ہیں کہ "وے شاملہ تھے۔" صاحب "مراة الاسرار" آپ کی شان میں تحریر فرماتے ہیں کہ "وے را دریں طریق شانے عظیم وحالے قومی بود' در ریاضات و مجاہدات نظیر نداشت و در کشف و کرامات میان مشاکح کبار ممتاز بود۔"

(ترجمہ = ان کی شان تصوف کی راہ میں عظیم تھی اور روحانی استقامت و استخام کا بیہ حال تھا کہ وہ خود ریاضت و مجاہدات نفسی میں بے مثال تھے اور اپنے کشف و کرامات میں دنیا کے زبردست مشائخ میں ممتاز تھے)

#### سلوک کے (۱) مراتب

حضرت مجوب النی نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں "بعض مشائخ کرام نے سلوک کے سو مراتب مقرر کیے ہیں اور کشف و کرامات کو ستر حوال درجہ دیا ہے۔ صوفیاء کے نزدیک کامل مرد وہ ہے جو اپنے تئیس ستر حویں درجے پر کشف نہ کرے اگر کرے گا تو آگے ترقی نہیں کر سکے گا۔ اگر سویں درجے پر پہنچ کر کشف کرے تو جائز ہے۔ حضرت بایزید اور شاہ شجاع کرمائی نے سلوک کے پچاس مراتب مقرر کیے جائز ہے۔ حضرت بایزید اور شاہ شجاع کرمائی نے سلوک کے پچاس مراتب مقرر کیے جی درویش دسویں مرتب پر پہنچ ہیں۔ جن میں دسوال درجہ کشف و کرامات کا ہے جو درویش دسویں مرتبے پر پہنچ جائے وہ ان کے نزدیک صاحب کشف و کرامات ہے۔ خواجگان چشت اہل بہشت

نے سلوک کے پندرہ مراتب مقرر کیے ہیں۔ جن میں سے پانچواں درجہ کشف و کرامات کو دیا ہے۔"

جو فخض پانچویں درجے میں کشف و کرامات ظاہر کرے وہ بس اس درج پر رہتا ہے وہ آگے ترقی نہیں کر سکتا اور باقی درجے طے نہیں کر سکتا۔ کامل مرد ہی ہے جو پندر ہویں پر بھی کشف نہ کرے۔ " ایک مرتبہ "خواجہ قطب الدین مودود پشتی کے پاس سلوک کا ذکر ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ راہ سلوک میں مرد کامل وہ ہے کہ جب پندر ہویں درجے میں پنچ جو کہ ولایت کا درجہ ہے اگر اس وقت مردے کے حق میں دعا کرے تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ خواجہ صاحب ابھی بات ختم نہ کر پائے تھے کہ ایک برہمیا روتی ہوئی آئی اور عرض کی "حضور میری فریاد سنے کر پائے تھے کہ ایک برہمیا روتی ہوئی آئی اور عرض کی "حضور میری فریاد سنے بادشاہ نے میرے لڑکے کو بے گناہ پھائی پر لڑکا دیا ہے۔ " یہ سنتے ہی آپ احباب کے بادشاہ نے میرے لڑکے کو بے گناہ پھائی پر لڑکا دیا ہے۔ " یہ سنتے ہی آپ احباب کے ہمراہ برہمیا کے پاس لاش پر پنچے۔ شخ نے مصلوب کی گردن پکڑ کر آسان کی طرف ہوائی کی اور کہا "اے پروردگار آگر یہ لڑکا بے گناہ سولی پر چڑھایا گیا ہے تو اے زندہ کی دوے " ابھی یہ جملہ حضرت کے منہ میں تھا کہ لڑکا زندہ ہو گیا۔

حضرت محبوب النی دہلوی ہے روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ مرد کامل اس قدر ہو تا ہے۔ جب انسان اس درج پر پہنچ جائے تو پھراس سے آگے کا مقام سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں " درویش کے سر مرتبے ہیں جن میں سے پہلا یہ ہے کہ جب درویش اسے طے کر لے تو اسے اتنی روحانی قوت حاصل ہو جاتی ہے کہ اگر زمین کی طرف نگاہ کرے تو تحت الشریٰ شک کی چیزیں دکھائی دینے لگیں اور اگر آسان کی طرف نظر اٹھائے تو عرش الشریٰ شک کی چیزیں دکھائی دینے لگیں اور اگر آسان کی طرف نظر اٹھائے تو عرش مروح عظم ہے جاب نظر آئے لیکن جو درویش سر ہزار مراتب طے کر لیتا ہے اس کی روح عظمت کبریا کے ساتھ مل جاتی ہے یہ بات عشل و فکر میں نہیں آ کتی۔ یہ عشل کی حد سے باہر ہے "

پر فرمایا: "جس طرح درویشی کا مقام ستر ہزار عالم پر بالاتر ہے۔ ای طرح جو درویش کا مقام ستر ہزار عالم پر بالاتر ہے۔ ای طرح جو درویش ہی نہیں۔ اس میں ادنی درجہ بیہ ہے کہ جب مراتبہ کرے تو اٹھارہ ہزار عالم کے گرد پھر آئے اور جب واپس آئے تو

اپنے تین سجادہ پر پائے "(۲) مجبوب سجانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی فرماتے ہیں "
اولیائے کرام اور ابدالین سے افعال خداوندی میں سے بعض ایسی چیزیں منکشف ہوا
کرتی ہیں جو خرق عادات و رسوم ہونے کے ساتھ ساتھ محیر العقول بھی ہوا کرتی
ہیں۔"(۳) "امام مستغفری"(۴) کتاب "دلائل النبوة" میں لکھتے ہیں کہ کرامات
اولیاء حق ہے۔ جس پر کتاب اللہ اور احادیث صحیحہ اور اجماع اہل السنت و الجماعہ شامہ ہے۔"

"امام مستغفری" کہتے ہیں کہ منکرین پر بطریق آثار جو ججت ہے سووہ بہت سے ہیں۔ ان میں سے حضرت ابو بر صدیق کی وہ بات ہے کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے عبراللہ سے کی تھی وہ بہ ہے کہ اے بیٹے اگر کی دن عرب میں اختلاف پڑ جائے تو پھرتم اس غار میں چلے جانا کہ جس میں میں اور حضور مائیلم کئے تھے اور وہیں رہنا ہے شک تم کو صبح و شام وہیں رزق آیا کرے گاان کے اس قول میں کہ تم کو صبح و شام رزق آیا کرے گا اولیاء کی کرامات کا اثبات ہے اور امام متعفری نے ایے سند سے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بر صدیق نے عم کیا کہ جب میں مرجاؤں تو جھے کو اس دروازہ کے سامنے لانا جس میں کہ رسول الله ما الله ما الله عليه كل قبر شريف ہے۔ پھر اس كو كھكھٹانا اگر وہ تهمارے ليے كھول ديا کیا تو بھے کو وہاں وفن کرنا (ورنہ نہیں) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ گئے اور جا کر وروازہ کھکھٹایا ہم نے کہا یہ ابو برا ہیں جائے ہیں کہ نی کریم ماڑیا کے قریب وفن کئے جائیں ' پھر دروازہ نور کھل گیا۔ اور ہم نہیں جانے تھے کہ کس نے وہ وروازہ کھول دیا اور ہم سے کما کہ ان کو داخل کر دو اور ان کی بزرگی کی وجہ سے وہاں دفن کر دو۔ یہ آواز تو ہم نے س لی مرنہ کسی مخص کو وہاں دیکھا اور نہ کوئی چز۔ امام متعفری نے اپنے اساوے نافع سے وہ حضرت عمر سے اور ایک روایت كرتے ہيں كہ حفرت عمر بن الحطاب ميند ميں خطبہ يڑھ رہے تھے۔ اتنے ميں آپ نے یہ الفاظ کے اے ساریہ بن زنیم پیاڑ کے پیچے ہو۔ پیاڑ کے پیچے ہو۔ جو شخص كه بھيڑتے كو چرواہا بنائے وہ ظالم ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہيں كه لوگوں كو سارىيد كا ذكر كرنا بے موقعہ معلوم ہوا۔ كيونكہ وہ توعراق ميں تھے پھر لوگول نے

صرت علی ہے ہوچھاکہ ہم نے صرت عرق کو منبریہ ساریہ کو پکارتے سا ہے حالاتکہ وہ عراق میں ہے انہوں نے فرمایا کہ تم پر افسوس ہے چھوڑ دو عرف کو۔ کیونکہ وہ کسی امریں وافل نمیں ہوتے گراس میں سے صاف نکل جاتے ہیں (یعنی ان کا کام بلاوجہ نہ ہو گا)۔ پر کھ دن نہ گذرے تے کہ قاصد آگیا۔ اس نے بیان کیا کہ ساريد ايك لظكر كاامير موكر كياتھا۔ وعمن سے لڑا اور ان كو بھكا ديا۔ پھر لوث كامال بہاڑی ایک طرف لایا۔ وحمن نے چاہا کہ ان میں اور مال غنیمت اور بہاڑی طرف میں مائل ہو جائے۔ اتے میں آسان کی طرف سے آواز آئی کہ اے سارید بنی زینم بہاڑ کے پیچے ہو 'جو مخض کہ بھٹرئے کو چرواہا بناتا ہے تو وہ ظالم ہے۔ ابن عرف فرماتے ہیں کہ لوگوں کا یمی مگان تھا کہ جو آواز سی تھی۔ وہ حضرت عمر ای کی آواز تھی۔ ایک روایت امام متعفری کی ان کے اساوے یہ ہے کہ جب مصرفتح ہو گیا تو اس كے باشدے حضرت عمرو بن العاص كى خدمت ميں آئے اور كينے لكے كہ اے امير مارے اس دريائے نيل كى عادت ہے كہ اس عادت كے يورا ہونے كے بعد وہ جاری نمیں ہوا کرتا۔ آپ نے کما کہ وہ کیا ہے کئے لگے کہ جب اس ممینہ کی تیرہ تاریخ ہوتی ہے تم ہم ایک کواری لڑی کی تلاش کرتے ہیں اور اس کے والدین کو راضی کر لیتے ہیں۔ اس کو عمدہ عمدہ لباس اور زیور جمال تک ہوسکے پہناتے ہیں پھر اس کو نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ عروا نے کما بلاشک یہ کام اسلام میں بھی نہ ہو گا کونکہ بلاشبہ اسلام پہلی بری رسموں کو مٹاتا ہے تب تین ماہ گذر گئے کہ دریائے نیل کا یانی بند ہو گیا اس کا تھوڑا بہت جاری ہونا موقوف ہو گیا یماں تک کہ لوگ جلاو ملنی کیلئے تیار ہو گئے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت عمرو بن العاص نے حضرت عمر بن خطاب کو بیر حال لکھا۔ حضرت عمر نے ان کو جواب میں لکھاتم نے بہت اچھاکیا ہے تک اسلام پہلی رسوم کو مٹادیتا ہے اور ایک پرچہ لکھ کر خط میں ڈال دیا اور ان كولكهاك ميں نے تم كوايك يرچه لكھ كر بھيجا ہے اس كو دريائے نيل ميں ۋال دينا۔ جب وہ خط حضرت عمرو بن العاص کو ملاتو انہوں نے وہ پرچہ نکالا اور کھول کر دیکھا تواس میں سے مضمون تھاکہ " یہ خط خدا کے بندے عرا امیرالمومنین کی طرف سے وریائے نیل کی طرف ہے۔ امابعد اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوا کرتا ہے تو بے شک مت جاری ہو۔ اگر تھے کو اللہ واحد قمار سجانہ ہی جاری کرتا ہے تو ہم اللہ تعالی واحد قمار سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تھے جاری کرد ہے۔ "پروہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا اور لوگوں نے جلاوطنی کی تیاری کرلی تھی اور تکلنے گئے تھے کیونکہ ان کی ضرور تیں تمام اسی دریا پر موقوف تھیں لیکن جب صبح ہوئی تو اللہ تعالی نے اس کو ایک ہی رات میں سولہ ہاتھ تک گرا جاری کر دیا اور اس بری سنت کو آج تک وہاں سے موقوف کر دیا۔ ایک اور روایت اسی امام کی اپنی اساد سے ہے کہ امیرالمومنین نے ایک فخص کو رحیہ کے بارہ میں بات پوچھی، تو اس نے جھوٹ تلایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں جھوٹ نہیں تالیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں خوا سے دعا ما گوں گا اگر تو جھوٹا ہے تو تھے اندھا کر دے۔ اس نے کما کہ میں جھوٹ نہیں کا۔ س نے کما کہ میں جھوٹ نہیں کی جب وہ اندھا ہو گیا۔ رحیہ سے جو لکلا تو اندھا تھا۔ اس طرح تمام صحابہ و تابعین و تع وہ اندھا ہو گیا۔ رحیہ سے جو لکلا تو اندھا تھا۔ اس طرح تمام صحابہ و تابعین و تع ہوت کے دور کرایات اور خرق عادات کا اظمار ہوا ہے کہ جو تحریہ و تقریر میں آنہیں سکتیں۔ (۵)

شخ اشوخ شاب الدین سروردی قدس سره اپنی کتاب "اعلام الله و عقیدت ارباب التقی" میں لکھتے ہیں "یہ ہمارا اعتقاد ہے کہ آنخضرت طابط کی امت میں سے اولیاء ہیں۔ جن کی کرامات ظاہر ہوئی ہیں۔ علی ہذا ہر ایک رسول کے زمانہ میں ان کے تبعین ہوتے تھے جن سے کرامات و خرق عادات ظاہر ہوا کرتے تھے۔ میں ان کے تبعین ہوتے تھے جن سے کرامات و خرق عادات ظاہر ہوا کرتے تھے۔ اولیاء کی کرامات انبیاء ملیم السلام کی مجزات کا تمنه ہے لیکن جو شخص کے احکام شرعیہ کا ملتزم نہیں اور اس کے ہاتھ پر خرق عادات کا ظہور ہو تو ہمارے اعتقاد میں وہ شخص زندیق بے دین ہے۔ اور جو کچھ اس سے ظاہر ہوتا ہے وہ مرد استدراج

### كرامات و خرق عادات كے اقسام

خرق عادات کے اقسام تو بہت ہیں جیسے معدوم کا موجود کر دینا' موجود کا معدوم کر دینا' ایک پوشیدہ امر کا ظاہر کرنا اور ظاہر امر کا چھپا دینا۔ دعا کا مقبول ہونا' مسافت بعیدہ کا تھوڑی بدت میں طے کر جانا' ہو امر کہ جس سے غائب ہے اس کی اطلاع و خررینا' ایک ہی وقت میں متعدد مکانوں میں حاضر ہونا' مردوں کا زندہ کرنا' زندوں کا مارنا' حیوانات' بنا آت' جمادات کا کلام شبع وغیرہ کا سنا۔ بوقت حاجت بدوں اسباب ظاہر یہ کھانے پینے کا موجود کرلینا۔ یعنی ان کے سوا طرح طرح کے کام جو کہ عادت کے برظاف ہوں۔ مثلاً ہوا پر چلنا اور ہوا میں سیر کرنا اور موجود شے سے کھانا کھا لیتا' وحثی حیوانات کا مخرکر لیتا یا ان کے اجمام میں قوت کا آ جانا مثلاً ایک شخص ساع کی حالت میں چکر لگا رہا ہو اور وہ اپنے پاؤں سے درخت کو جڑ سے اکھیڑ دے یا دیوار پر ہاتھ مارے تو بھٹ جاوے۔ اور بعض اپنی انگلی سے کی شخص اکھیڑ دے یا دیوار پر ہاتھ مارے تو بھٹ جاوے۔ اور بعض اپنی انگلی سے کی شخص کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ گر جائے پھر وہ ای وقت گر جاتا ہے یا اشارہ سے کسی کی گردن اڑا دیں تو فورا اس کا سراڑ جائے۔ ظاصہ بید کہ جب حق سجانہ تعالی اپنی دوستوں میں سے بعض کو اپنی قدرت کا مظریناتے ہیں تو جمال کے ہوتے ہین جس طرح وہ چاہے تھرف کر سکتا ہے۔ در حقیقت وہ اثر تقرف حق سجانہ تعالیٰ کا بی جو آہے کہ جو اس میں ظاہر ہو تا ہے اور وہ خود در میان نہیں ہو تا۔ "(د)

### حضرت شيخ الاسلام اور كشف وكرامات

حضرت محبوب اللی دہلوی فرماتے ہیں "فیخ اسلام بماء الدین ذکریا نے درویشی کے سر ہزار علوم طے کر لیے سے ان تمام پر اپنے عمل کو حد کمال تک پہنچا دیا تھا انہیں اتنی روحانی قوت مل چی تھی کہ اگر آسان کی طرف نظر اٹھائے تو عظمت عظیم نظر آتی۔ اگر زمین پر نظر ڈالتے تو تحت الشری تک کی چیزین نظر آتیں۔ اس کے باوجودہ بارہا فرماتے تھے کہ درویش کا مرتبہ اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ اگر کمہ ڈالوں تو سنے والوں کا زہرہ آب ہو جائے یہ تو درویش کا ادنی درجہ ہے (۸)

گذشتہ اوراق میں ہم نے شخ الاسلام کے کئی کشف و کرامات کے واقعات بیان کئے ہیں کچھ یمال بیان کرتے ہیں۔ آپ سے اتنی کرامتیں ظہور میں آئیں کہ شار میں نہیں آ سکتیں بید یاد رہے کہ آپ کرامت کے اظہار کو پند نہ فرماتے تھے بلکہ اپنے ظفاء اور مریدوں کو بھی کرامت چھیانے کی ہدایت کر رکھی تھی اور خود

بھی بڑے محاط تھے۔

(i) ایک دفعہ آپ اور شخ المشائخ فریدالدین گنج شکر شام کے وقت کسی
ایسے دریا پر جاپنچ جمال کشتی وغیرہ کا انظام نہ تھا۔ اور چوروں کا ممکن تھا۔ حضرت
گنج شکر فورا آگے بوھے اور سطح آب پر قدم رکھ کر دو سرے کنارے پر جاپنچ۔
لیکن حضرت شخ الاسلام وہیں رک گئے کہ کرامت کا اظہار کروں یا نہ کروں۔
حضرت گنج شکر نے کشف کے ذریعے حضرت کے اس تردد کو معلوم کر لیا فرمایا: "
بھائی صاحب یہ مقام بے حد خطرناک ہے۔ چوروں کا ممکن ہے۔ یماں کرامت کے
اظہار میں کوئی حرج نہیں۔ بلا تکلف چلے آئے " یہ س کر حضرت بھی پانی پر قدم رکھ
کر دورے کنارے پر آپنچ (۹) اور فرمایا "اپ شین کشف کرنا بھتر ہے لیکن موقعہ
بر۔ نہ کہ بے موقعہ۔"

#### امرار دوست فاش مكن

حضرت تینج شکر" کی بابت آپ کو اطلاع ملی کہ ان سے مسلسل کراہات کا اظہار ہو رہا ہے۔ آپ نے ان کو نفیحت کی کہ دوست کے راز کو مت ظاہر کرو اور لکھا "اے درویش یہ کیا نادانی کر رہے ہو اسرار حق کرنا اہل اسرار کیلئے ٹھیک نہیں" حضرت گئج شکر" نے جوابا" تحریر فرہایا "بھائی جان کام گفتگو سے گذر گیا میرا سینہ اسرار دوست سے اس قدر پر ہو چکا ہے کہ ذرہ بحر جگہ ظالی نہیں رہی۔ اب چو تکہ گنجائش نہیں رہی اس لیے عالم انوار سے جو اسرار منجلی ہوتے ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اے بھائی میں تو ہوی کوشش کرتا ہوں کہ محفوظ رکھوں اور ذرہ بحر ظاہر جاتے ہیں۔ اے بھائی میں تو ہوی کوشش کرتا ہوں کہ محفوظ رکھوں اور ذرہ بحر ظاہر بند کروں لیکن یہ میرے بس کی بات نہیں اب آپ ہی فرمائیں کہ میں کیا کروں۔ " بند کروں لیکن یہ میرے بس کی بات نہیں اب آپ ہی فرمائیں کہ میں کیا کروں۔" جب یہ خط شخ الاسلام "کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے سرجھکا لیا اور فرمایا: "یارمن کار خویش بکمال رسانیدہ" (ہمارے یار نے اپنا کام انجام تک پہنچا تیا ہے۔"(۱۰)

(ii) "راحت القلوب" (ص ١١) اور "حديقة الاولياء" وص ١٣٨) مين ٢ كد ايك روز عندالتذكره حفرت فريد الدين سنخ شكر" نے آپ سے يوچھاك

آپ نے اس قدر مجاہرہ و ریاضت میں کمال تک رسائی پیدا کی ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ

"ہاں اس قدر کہ ان کرسیوں کو جن پر ہم اور تم بیٹے ہیں اگر میں کہوں تو ابھی ہوا میں پرواز کر جائیں۔ اتنی بات حضرت کی ذبان مبارک سے نکلی ہی تھی کہ دونوں کرسیاں زمین سے اٹھ کر ہوا میں پرواز کرنے لگیں۔ حضرت نے کرسیوں پر ہاتھ مارا تو کرسیاں نیچ آگئیں اور فرمایا یہ گفتگو بسیل تذکرہ تھی نہ بسیل ارشاد تم اسی جگہ قائم رہو۔"

شيخ سعد الدين حموية كاجنازه

"فوائد الفواد" (ص ٢٥١) اور "اسرار الاولياء" مين حفرت بابا صاحب وايت ہے كہ ايك روز مين برادرم مولانا بهاء الدين ذكريا ايك جگه بيٹھے ہوئے تھے اور سلوك اور معرفت كى باتين ہو رہى تھيں كہ يكايك آپ كھڑے ہو گئے اور فرمانے گئے۔ انالله وانااليه راجعون مين نے پوچھاكيا عال ہے فرمايا اٹھ كر ديكھو ميں نے ديكھا حضرت شخ سعدالدين حمويہ قدس الله سره كا جنازه ليے آئے ہيں اور مسجد بغداد كے سامنے نماز جنازہ پڑھتے ہيں۔ بعدہ خبر آئى كہ اى روز حضرت شخ كا انقال ہوا۔

جمال و جلال

"افضل الفوائد" (ص ٣٣) میں حضرت نظام الدین اولیاء قدس مرہ سے منقول ہے کہ اہل محبت ایک ایبا گروہ ہے کہ ان کے اور حق کے درمیان کوئی ججاب نہیں۔ اس کے بعد یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک روز ایک درویش شخ الاسلام بماء الدین ذکریا کی خدمت میں آکر شرف بیعت سے مشرف ہوا۔ بعدہ اس ذرویش نے التماس کی میری درخواست یہ ہے کہ مخدوم مجھے ایبی نعت بخشیں کہ ملکان سے دبلی تک میری نظر کے سامنے کوئی تجاب نہ رہے۔ شخ نے فرمایا کہ جا چلہ کر جب درویش نے چلہ کیا ملکان سے دبلی تک پچھ اس سے پوشیدہ نہ رہا۔ شخ کی خدمت میں یہ حال بیان کیا پھر اور التماس کی کہ اب ایبا چاہتا ہوں کہ کوئی چیز زمین خدمت میں یہ حال بیان کیا پھر اور التماس کی کہ اب ایبا چاہتا ہوں کہ کوئی چیز زمین

و آسان میں عرش سے فرش تک پوشیدہ نہ رہے۔ شخ نے فرمایا ایک اور چلہ کر۔
اس درویش نے ویبا ہی کیا اور عرش سے فرش تک اس پر کوئی جاب نہ رہا۔ پھر شخ کی خدمت میں آیا اور حال بیان کیا شخ نے فرمایا ای پر کفایت کر۔ اس نے پھر التماس کی کہ ایبا چاہتا ہوں کہ جھے جاب عظمت تک کا مکاشفہ حاصل ہو جائے۔ شخ اس پر غصہ ہوئے اور فرمایا ہے مت کہ تو ہلاک ہو تا ہے۔ شخ نے یہ بات کہی تھی کہ درویش نے نعرہ مارا اور جان بحق تسلیم کی (وہ جمال حقیق کے مشاہدہ کی تاب نہ لا سکا)۔ اس کے بعد خواجہ نظام الدین اولیاء آب دیدہ ہو گئے اور فرمایا شخ بماء الدین نے دکھ لیا تھا کہ جب وہ کمال کو پہنچ گیا ہے اور کون جانا ہے کہ شاید وہ اس قدم سے پھر جائے اس کے اس کو اس مقام پر تمام کر دیا اور حق آگاہ کر دیا یہ تھا قدم سے پھر جائے اس لیے اس کو اس مقام پر تمام کر دیا اور حق آگاہ کر دیا یہ تھا حضرت کا کمال روحانی کہ اپنے مرید کمال سے کمال پہنچا دیا۔

#### پیاسول کو پانی بلانا

"ایک وفعہ حضرت زکریا کے چند عقیدت مند بغداد سے ملتان چلے اتفاقا"
وہ ایک صحرا میں گھر گئے۔ پانچ روز تک پانی نہ ملا۔ بیاس کی شدت سے وہ قریب
المرگ ہو گئے۔ مایوی کے عالم میں انہوں نے آپ کا نام لے کر پکارنا شروع کیا۔
اچانک ایک ورویش نمودار ہوا۔ اور انہیں کوزہ سے پانی پلا کر چلا گیا۔ ان کو مضرت کی زیارت کا پہلے اتفاق نہیں ہوا تھا۔ جب ملتان پنچ تو دیکھا کہ جس ورویش نے صحرا میں پانی پلایا تھا۔ وہ تو خود حضرت بماء الدین زکریا ہیں بے اختیار قدموں میں جھک گئے "(۱۱)

#### تعبيرخواب

"ایک دفعہ ایک سپاہی شخ بماء الدین ذکریاً کی خدمت میں آیا اور آپ سے کما "میں نے رات کو خواب میں یوں دیکھا ہے کہ میری نماز قضا ہو گئی۔ شخ نے فرمایا "جا توبہ کر تیری موت قریب ہے" جب سپاہی اٹھ کر چلا گیا تو آپ ہی خانقاہ کا ایک صوفی آیا۔ اس نے بھی کیی خواب دیکھا تھا۔ جب اس نے صوفی نے اپنا خواب ایک صوفی آیا۔ اس نے بھی کی خواب دیکھا تھا۔ جب اس نے صوفی نے اپنا خواب بیان کر دیا تو حضرت شخ نے آمل کما اور فرمایا "وہ ایک لشکری تھا۔ مارا گیا۔ تجھ سے بیان کر دیا تو حضرت شخ نے آمل کما اور فرمایا "وہ ایک لشکری تھا۔ مارا گیا۔ تجھ سے

نمازیا وظائف ترک ہو جائیں وہ بھی موت کی مثل ہیں" حضرت شیخ نے فرمایا تھا ویباہی ہوا (غور فرمائے۔ نماز قضا ہونے کو موت کے برابر قرار دیا گیا ہے")(۱۲) خواجہ علی کی کایا بلید وی

خواجہ ابوعلی کھیری کا واقعہ محبوب اللی دہلوی نے اس طرح تحریر فرمایا ہے۔ کہ حضرت شخ بماء الدین ذکریا مانی شریعت کے معاطے میں بڑے تشدو شے ان کے زمانے میں خواجہ ابوعلی کھیری نامی ایک شخص ملکان سے باہر ایک عار میں رہا کر تا تھا۔ ایک دفعہ حضرت غوث سیر کرتے ہوئے ادھر سے گزرے اور ابوعلی سے کلام کرنے لگے۔ خواجہ ابوعلی نے اپی کسالیت اور خوارق کے دکھانے کے واسطے ایک مٹی کا ؤ صلہ زمین پر وے مارا۔ جس سے وہ ذرخالص (سونا) بن گیا۔ حضرت شخ الاسلام نے کہا یہ عجب آدمی ہے جواب جھے اپنا تماشہ دکھا رہا ہے۔ خیر خاموش ہو رہے۔ تھوڑی دیر بعد سورج غروب ہو گیا۔ ابوعلی نے چراغ کو ذرا سا اشارہ کیا اور وہ چودھویں کے چاند کی طرح روشن ہو گیا۔ ابوعلی نے چراغ کو ذرا سا اشارہ کیا ہوا۔ اور کہا: "ابوعلی! شاید کچے نفس امارہ نے لے لیا ہے۔"

یہ کمہ کر آپ چلے گئے لیکن علی کھیری کا برا حال ہو گیا اسے نفس امارہ نے فکنچہ میں کس لیا۔ وہ طرح طرح کے کروہات میں کچنس گیا۔ منجملہ ان کے ایک جوع البقر کا عارضہ تھا کہ کھاتے کھاتے پیٹ نہ بھر تا تھا۔ نہ عبادت میں لطف آ تا اور نہ ہی وہ ذوق و شوق باقی رہا۔ ناچار نگ آ کر بنگال کا رخ کیا۔ یمال حضرت سید جلال الدین تیریزی کی خدمت مین حاضر ہو کر سارا حال عرض کیا۔

آپ نے فرمایا: بھائی جب تک تہمارے واسطے شیخ الاسلام اجازت نہ دیں 'بندہ دعا نہیں کر سکتا۔ الغرض بوعلی کی التجابر آپ نے ایک التجابر ایک کمتوب حضرت شیخ الاسلام کی خدمت میں لکھا جس کا ماحصل بیہ تھا:

"راندهٔ آل برادر بما آمده است- اگر رخصت آل برادر باشد در حق او وعاکیم"

آپ نے جواب میں تحریر فزمایا: "چول بطرف شمارضة است اگر ازال

فعل توبه كند در حق او دعا بكنيد-"

شیخ جلال الدین تے ہوچھا: "اے علی! توبہ کرتے ہو؟" اس نے عرض کی۔
"ہال قبلہ: توبہ کی۔" اس پر شیخ جلال الدین آنے اس کے لیے دعا طلب کی۔ خداوند
کریم نے وہی نعمت پھر دوبارہ عطاکی اور علی کھیری 'خواجہ بوعلی ہو گیا۔"(۱۳)

"مضرت مخدوم جمانیاں جمال گشت بخاری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت غوث العلمین استراحت فرما رہے تھے اور علی کھو کھری (۱۳) حضرت کو پکھا کر رہا تھا۔ اس اثناء میں اسے خیال آیا کہ نقل اوا کروں۔ اس نے پکھے کی طرف اشارہ کیا۔ پکھا چلے لگا۔ حضرت کے غوث العلمین جس وقت بیدار ہوئے ویکھا کہ بختا ہی درویش نماز میں مصروف ہے۔ حضرت کی زبان سے بے بختا ہی درویش نماز میں مصروف ہے۔ حضرت کی زبان سے بے افتیار "یاغفور۔ یاغفور۔ یاغفور۔ یاغفور۔ یاغفور۔

انبیاء کو مجزات کا اظمار کرنا واجب ہے۔ اور اولیاء کو کرامت چھپانا واجب ہے۔ علی کھوکھری تو نے واجب کا ترک کیا۔ اب تہماری اور ہماری دوستی نمیں نبھ سکتی "(۱۵)

#### افطاری میں شرکت

"ایک دفعہ ماہ رمضان میں حاکم ملتان آپ کے پاس اپنے ایک مصاحب کی شکایت کی کہ وہ باوجود یکہ اہل علم ہے۔ گر اولیاء کی کرامت کا مکر ہے۔ آپ خاموش رہے گرحاکم نے یہ ماجرا دو پتین بار بیان کیا اور آپ سے ملجی ہوا۔ کہ اس کو گراہی سے نکالنے کی تجویز کی جاوے۔ آپ نے فرمایا کہ آج اعلان کرو کہ شام کو کوئی شخص بغیر ہمراہی حضرت بماء الدین ؓ کے روزہ افطار نہ کرے اور ہر ایک اپنے گھر میں مقیم رہے۔ افطار کے وقت آپ ایک آن میں تمام شرکے مسلمانوں کے ماتھ افطاری میں شریک ہوئے۔ وہ منکر کرامت جران رہ گیا اور سمجھ گیا۔ کہ یہ اولیائے اللہ کا تصرف ہے۔ ہرایک آدمی کو ایسا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ "(10)

عزاب دوزخ سے نجات

حضرت سنج شکر سے روایت ہے کہ ایک وقعہ آپ اپنے خلوت گاہ ہے باہر تشریف لائے اور سواری کا گھوڑا طلب فرمایا اور سوار ہو کر شہر ملتان کی سیر کو روانہ ہوئے۔ اور ارشاد فرمایا کہ منادی کرا دو۔ آج جو مخص میرا چرہ دیکھ لے گا۔ تو عذاب دوزخ ہے اس کا ضامن میں ہوں۔ جب سے آواز اہل اشتیاق نے سی تو گروہ درگروہ آپ کی زیارت کو جمع ہوئے۔ آپ نے خداوند کریم کو حاضر ناظر کہ کر فرمایا۔ کہ مجھے غیب سے ندا آئی ہے کہ "بماء الدین: آج جو تیرے روئے مبارک کو دکھے لے گا۔ قیامت کے دن آتش دوزخ اس پر حرام ہے۔ "پی میں کیوں بخل کروں اس وقت دوست نے ایک راز ظاہر کرنے کا تھم دیا تھا۔ اسے کون کیوں بخل کروں اس وقت دوست نے ایک راز ظاہر کرنے کا تھم دیا تھا۔ اسے کون

#### باطل عقیدہ کی کتابیں جلادیں

"مولانا صدر الدین قونیوی" روایت کرتے ہیں کہ ایک وفعہ مولانا نجم الدین الله یک یاس تھا۔ انہوں نے جھ سے پوچھا، "آج کل کیا شغل ہے؟" میں نے عرص کی "تفییر کا مطالعہ کر رہا ہوں۔" پوچھنے گئے "کونی تفییر کا؟" عرض کی؟ "کشاف ایجاز اور عمدہ کا" مولانا نے فرمایا: "کشاف اور ایجاز کو آگ لگاؤ۔ بس عمدہ کا مطالعہ کرو۔" مجھے یہ بات گراں گزری۔ چنانچہ میں نے پوچھا۔ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں۔"؟ فرمایا: "شخ بهاء الدین زکریا نے ای طرح فرمایا ہے۔" مجھے یہ بات ناگوار گزری جب رات ہوئی تو میں تینوں کا ہیں چراغ کے سامنے پڑھنے لگا۔ ایجاز اور کشاف نینچ تھیں اور عمدہ اوپر۔ ای اشاء میں نیند آگئ۔ اچاز اور کشاف نینچ تھیں اور عمدہ اوپر۔ ای اشاء میں نیند آگئ۔ اچان شعلہ بھڑکا۔ ایجاز کا عقیدہ باطل تھا) آگئ تھیں عمدہ سلامت ہے"(کا) (صاحب کشاف اور ایجاز جو دونوں نینچ پڑی تھیں جل گئ ہیں۔ لیکن عمدہ سلامت ہے"(کا) (صاحب کشاف اور صاحب ایجاز کا عقیدہ باطل تھا)

#### زمخشرى كاانجام

حضرت محبوب اللى وہلوى فرماتے ہيں كہ شيخ الاسلام "كے براے صاجزادے حضرت محبوب اللى وہلوى فرماتے ہيں كہ شيخ الاسلام "كے براے صاجزادے حضرت صدرالدين عارف" علم نحو ميں "مفصل" (١٨) براهنی چاہی۔ انہوں نے قبلہ

گاہ سے اجازت طلب کی فرمایا "آج کی رات صر کرو۔ صبح فیصلہ کریں گے۔" جب
رات ہوئی شخ صد رالدین عارف" نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کو زنجروں میں
جگڑا ہوا ہے۔ اور اسے تھینٹ کر لے جایا جا رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا"یہ کون
ہے"؟ کما گیا یہ "مفصل" کا مصنف زمخشری ہے۔ اسے ہم دوزخ میں لیے جا
رہے ہیں۔ باتی اللہ بمتر جانتا ہے" صبح کو جب حضرت غوث العلمین" کی خدمت میں
حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا: "زمخشری کا حشر دیکھ لیا؟ جو کہتا ہے اس پر عمل
ماضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا: "زمخشری کا حشر دیکھ لیا؟ جو کہتا ہے اس پر عمل
نہیں کرتا۔ اس کی یمی سزا ہے" یعنی آپ کے بے عمل مصنف کی کیاب کا مطالعہ
نہیں کرتا۔ اس کی یمی سزا ہے" یعنی آپ کے بے عمل مصنف کی کیاب کا مطالعہ

#### ایک اور کرامت

"ایک مرتبہ حضرت مجلس میں تورات کی ایک حکایت بیان فرما رہے تھے۔
انقاق سے تورات کا کوئی عالم بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ اس نے اس واقعہ کی صحت سے انکار کر دیا۔ شخ الاسلام " نے غیب سے تورات کا ایک صحفہ بر آر کر کے اس کے حوالے کیا اس نے آئکھیں کھول کر دیکھا تو یہ واقع ای طرح درج تھا۔ جسے حضور نے فرمایا تھا"(19)

### عبدالله قوال كو ڈاكووں سے بچانا

آپ کو محفل ساع کا شوق نہ تھا لیکن آپ نے اپنے حضرت پیرکی پیروی مین ساع سا ہے۔ اس کا قصہ اس طرح ہے "کہ ایک بار عبداللہ قوال جو گانے میں طاق شہرہ آفاق تھا۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور بیان کیا کہ حضرت شخ الشیوخ شماب الدین سروری کی خدمت بابرکت میں اکثر حاضر رہا ہوں اور حضرت شخ الشیوخ نے میرا گانا بشوق تمام سا ہے۔ یہ س کر آپ نے فرمایا کہ جب حضرت شخ الشیوخ نے میرا گانا بشوق تمام سا ہے۔ یہ س کر آپ نے فرمایا کہ جب حضرت شخ الشیوخ نے سا ہے۔ تو ان کی بیعت میں ذکریا بھی سنے گا۔ الغرض آپ نے عبداللہ کو بوقت شب ایک خادم کے ہمراہ مجرہ میں بھیج ویا اور بعد نماز عشاء کے خود تشریف لے گئے۔ اور دو سیارہ قرآن مجمد تلاوت فرماکر مجرہ کی زنجیر لگوا دی ' مجرے میں حضرت شخ کے علاوہ اور دو کوئی نہ میں حضرت شخ کے علاوہ عبداللہ قوال اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ اور کوئی نہ میں حضرت شخ کے علاوہ عبداللہ قوال اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ اور کوئی نہ

تھا۔ عبداللہ کو ارشاد فرمایا کہ ہاں کچھ ساؤ۔ عبداللہ نے بیب بیت تکرار کرنی شروع کر دی۔

> بیت "متال که شراب ناب خوردند از پهلوئے خود کباب خوردند"

(ترجمہ = مت رہنے والے خالص شراب پیتے ہیں اور اپنے پہلو کو کباب کرکے کھاتے ہیں)۔ آپ کو جنبش ہوئی۔ اٹھ کھڑے ہوئے اور چراغ گل کر دیا کہ ججرہ تاریک ہوگیا۔ اور آپ ای طرح وجد فرماتے رہے۔ عبداللہ کا بیان ہے کہ جب آپ حالات تو اجد میں میرے قریب آتے تھے۔ تو سوائے آپ کے دامن کے ججہ اور کچھ نظرنہ آتا اور کچھ نہیں جانے تھے کہ ان کے وجد کی کیا کیفیت تھی اور کھے اور کچھ وقفہ بعد آپ ججرہ سے باہر تشریف لے گئے اور میں ججرہ کے اندر رہا۔ جب ضبح ہوئی آپ نے خادم کے ہاتھ جھے کو ایک خلعت اور ہیں نقرئی فیکے رہا۔ جب ضبح ہوئی آپ نے خادم کے ہاتھ جھے کو ایک خلعت اور ہیں نقرئی فیکے انعام میں مرحمت فرمائے۔ "(۲۰)

مجوب التی دہلوی (۱۲) فرماتے ہیں کہ عبداللہ توال ماتان سے رخصت ہو
کر اجود هن (پاک پتن) آیا۔ اور حضرت فریدالدین مسعود گئی شکر قدس سرہ کی
ضد مت بیس چند یوم بسر کئے۔ یمال سے دبلی اور دبلی سے پھرواپس پاک پتن آیا اور
حضرت شخ گئی شکر سے عرض کی میرا ملتان جانے کا ارادہ ہے۔ راستہ پر خطر ہے۔ دعا
فرمایں کہ بیس فیریت سے ملتان پہنی جاؤں۔ آپ نے فرمایا: "یمال سے فلاں حوض
منر میں فیریت سے ملتان پہنی جاؤں۔ آپ نے فرمایا: "یمال سے فلاں حوض
منک میری حد ہے۔ وہاں تک تم بافیریت پہنی جاؤ گے۔ وہاں سے ملتان تک شخ بماء
الدین کا علاقہ ہے " غرض جب عبداللہ روی اس حوض کے نزدیک پہنیا کہ جمال
ملتان کی حد تھی۔ تو حوض کی طرف سے نگی تکواریں لے کر ڈاکو آ گئے۔ جب
میراللہ نے یہ دیکھا تو وہ خوف زدہ ہوا اور اس موت نظر آنے گی۔ اس وقت
میراللہ نے یہ دیکھا تو وہ خوف زدہ ہوا اور اس موت نظر آنے گی۔ اس وقت
میراللہ نے یہ دیکھا تو وہ خوف زدہ ہوا اور اس موت نظر آنے گی۔ اس وقت
میراللہ نے بیہ دیکھا تو وہ خوف زدہ ہوا اور اس موت نظر آنے گی۔ یہ علاقہ آپ کی
ماتان گی مدد کیجئے اور اس غول کو بھی غریب کے سرسے دفع فرمائے کہ یہ علاقہ آپ کی
ماتان گی مدد کیجئے اور اس غول کو بھی غریب کے سرسے دفع فرمائے کہ یہ علاقہ آپ کی
ماتان شدہ ہو گئے۔ اور وہ صحیح سلامت پہنچ گیا۔ (۲۲) جب حاضر خد مت ہوا تو

قدم ہوی کیلے گیا۔ تو وہ سرخ لوئی کا کمبل جو شہر ناگور میں بنا جاتا ہے۔ اوڑھے ہوئے ہوے تھا۔ حضرت شیخ نے اس کو دیکھا تو فورا "فرمایا سرخ کمبل کیوں اوڑھے ہوئے ہے۔ یہ شیطانی لباس ہے۔ اے اثار دے " بتقاضائے بشریت' عبداللہ کو یہ بات ناگوار گزری کچھ بے ادبی بات اس کی زبان سے نکلی کہ لوگوں کے گھر سونے اور چاندی سے بھرے پڑے ہیں ان پر نظر نہیں ڈالتے۔ ایک پرانا کمبل جو نصف فیک میں خریدا جا سکتا ہے۔ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت سمجھا کہ وہ دائرہ ادب سے باہر جا رہا ہے۔ فرمایا: "عبداللہ ہوش میں آ' زبان بند کر اور اس مصیبت کو یاد کرجو چوروں کی وجہ سے اس حوض پر آئی تھی۔ کیا اس چھٹکارے کا سبب زکریا ؓ نہ کہ عبداللہ نے ہ بات سی تو اس نے استغفر اللہ کما۔ اپنا چرہ زمین پر ملا اور اپنا سر حضرت شیخ کے قدموں پر رکھ دیا۔ آپ نے نہ صرف معاف کیا بلکہ اس کا دامن دنیوی اور دنیاوی سعادتوں سے بھر دیا لیکن پھر اس سے سانے کی فرمائش دامن دنیوی اور دنیاوی سعادتوں سے بھر دیا لیکن پھر اس سے سانے کی فرمائش دامن دنیوی اور دنیاوی سعادتوں سے بھر دیا لیکن پھر اس سے سانے کی فرمائش دامن کیں۔ " سے بیا کہ اس کا

"سرة السالين" مين مرقوم ہے كہ ايك روز حس قوال نے بابا صاحب عوض كياكہ يا شخ مين نے حضرت شخ الاسلام كى بہت تعريف سى ہے۔ ول چاہتا ہے كہ زيارت كر آؤں۔ فرمايا كہ جانا مگر ديكھو ہے ادبی نہ كرنا۔ فدام نے قوال كے آنے كى اطلاع دى فرمايا آنے دو۔ قريب كيا۔ تو كيا ديكھا ہے۔ كہ ايك نمايت شاندار رفيع المزالت محل ہے۔ جو ہر طرح آراستہ و پراستہ ہے۔ قائم ديا كے قيمتى فرش بجھے ہوئے ہيں ايك جڑاؤ پئلگ بچھا ہوا ہے۔ اى پر پورے طمطراق سے مخليس تكئے لگائے ہوئے ہيں فورا " سوچنے لگا يہ بھى كوئى شيوخت ہے كہ تمام دنيوى عيش اور آلائش موجود ہے۔ فقيرى ہے۔ تو ميرے ہى مرشد حضرت آنج شكر" كے بال ہم بیاں۔ جمال گھر ميں ايك بوريخ كے سواكوئى اور شے نہيں۔" آپ اس كے خطرة ولى ہے ادبی نہ كرنا مگر نہ مانا اور نہ سمجھا فقر و تصوف ميں ہے ادبی میر کراور کہ ہو گئے۔ فرمايا ہے ادب 'بھائى فريد" نے تجھے چلتے وقت سمجھا بھى ديا تھا۔ کہ ہو اوبی نہ کرنا مگر نہ مانا اور نہ سمجھا فقر و تصوف ميں ہے ادبی ہو کہا تھے سامنے آگے کوئی گناہ نہيں 'چاہيے کہ اے اشاکر پھينک ديں مگر حضرت بابا فريد" کا ہاتھ سامنے آگيا۔ اس ليے آپ نے درگرر کر دی۔ فرمايا تو جانتا ہے کہ اگر اس وقت يہ ہاتھ گيا۔ اس ليے آپ نے درگرر کر دی۔ فرمايا تو جانتا ہے کہ اگر اس وقت يہ ہاتھ گيا۔ اس ليے آپ نے درگرر کر دی۔ فرمايا تو جانتا ہے کہ اگر اس وقت يہ ہاتھ

درمیان میں نہ آ جاتا اور اس کی رعایت مقصود نہ ہوتی تو ہی بے ادبی تیرا پیغام موت بن گئی ہوتی تو کیا جانے کہ دنیا کیا ہے اور فقیری کے کہتے ہیں۔ خبردار آئندہ ادب کا خیال رکھنا۔ حسن قوال پاؤں پر گرا اور معافی چاہی "(۲۴)

قاضی جاوید (۲۵) تبعره کرتے ہیں:

"فی بہاء الدین زکریا کی ذات میں جملہ سرور دیہ اوصاف کی تجیم ہوئی تھی۔ جہاں تک ان کی عقیدہ پرتی کا تعلق ہے۔ یہ امر پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس کی تھکیل میں قراملی اٹرات کے خلاف عموی روعمل نے بھی قابل ذکر کردار ادا کیا تھا۔ گیار ہویں صدی عیسوی کے اوا خرکا ملتان اور خصوصا" اس کے گردو نواح کے دی علاقے ابھی تک قراملی اٹرات سے محفوظ نہیں ہوئے تھے۔ للذا اس زمانے میں صوفیانہ آزاد خیال کی تبلیغ ساسی اور فرہی اعتبار سے ضرر رساں ہو سکتی تھی۔ میں صوفیانہ آزاد خیال کی تبلیغ ساسی اور فرہی اعتبار سے ضرر رساں ہو سکتی تھی۔ شخ نے قطرامی اٹرات ختم کرنے پر توجہ دی تھی۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے شاگر دول اور مریدوں پر مشمل مبلغین کی گئی جماعتیں بنائی تھیں' جنہوں نے نہ شاگر دول اور مریدوں پر مشمل مبلغین کی گئی جماعتیں بنائی تھیں' جنہوں نے نہ صرف قرب و جوار بلکہ دور دراز کے علاقوں مین بھی رائخ الاعتقادیت کے دفاع کے جدوجہد میں حصہ لیا۔

قراملی اثرات کے علاوہ شخ زکریا نے تصوف کو غیر اسلامی اثرات سے پاک کرنے کی کوشش بھی کی۔ ندہبی قانون کی پابندی اور بالادستی سے انکار کرنے والے صوفیانہ سلسلوں سے انہیں بہت نفرت تھی۔ شخ کے زمانے میں مغربی پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں قلندریہ فرقے کا رواج ہو چکا تھا جو راسخ الاعتقادیت سے صوفیانہ انجراف کا واضح ترین مظر تھا۔ شخ نے اس کی بنخ کنی کرنے کی کوشش کی۔

عقل پندی انسان دوستی اور روا داری سے گریز نیز عقیدہ پرستی اور دنیاوی معاملات میں کمل شرکت سروردید روایت کے امتیازی اوصاف ہیں۔ یہ لوگ عام پلور پر حسی سطح پر زندگی بسر کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ اس فکری رجمان کا پرتو ان کی روز مرہ کی زندگی کے عمومی مظاہرے میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ شیخ نظام الدین اولیاء سے روایت ہے کہ شیخ زکریا آکر میں اول کی طرح مسلسل روزے نہیں رکھتے تھے۔ ان کے دستر خوان پر گوناگوں نعمیں موجود ہوتی تھیں۔ خود بھی نہیں رکھتے تھے۔ ان کے دستر خوان پر گوناگوں نعمیں موجود ہوتی تھیں۔ خود بھی

رغبت سے کھاتے تھے اور دو سروں کو بھی ایبا کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی درولیش کو نمایت رغبت سے شور بے میں روٹی بھگو کر کھاتے دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور کہا "سبحان اللہ! ان درویشوں میں میں مرد کھانا کھانا جانا ہے۔"

### حواشي

ا- راحت المحبين ص ١١٢ ١١١-

٢- راحت الحين ص ١٩٢١-

٣- فوح الغيب ص ٢١-

٣- العات الانس ص ٢٢-

٥- نخات الانس ص٢٦ تا ٢٨-

- نفات الانس ص ٢٦-

- سفات الانس ص ٢٩٠٠ - س

١- راحت المحبين ١٢٨-

٥- راحت المحبين ص ١٥٥ '١٥١-

ا- امرار الاولياء ص ١٥ '١١-

ا- ظامت العارفين ص ٢٦ ٣٠-

اا- فوائد القواوص ١١٠-

١١- خلاصة العارفين (قلمي) انوار غوهيه ص ١٩ '٩٠-

ا۔ بعض تنوں میں علی کھیری لکھا ہوا ہے۔ ملتان کے مضافات میں کھیری اور کھو کھر دو قومیں آباد ہیں۔ خدا معلوم حضرت علی کھیری تھے۔ یا کھو کھر۔

ا- "تذكره حفرت صدر الدين عارف ص ١٨"

ا- انوار غوطيه ص ١١١-

ا- امرار الاولياء ص ١١- انوار غوفي ص ٩٥-

ا- فوائد القواوص ١٣٥٥-

- یہ عری کی علم نو پر کتاب ہے۔

- فوائد انوارص ١٣٥٥ -

- خلامت العارفين (الله والے) كى قوى وكان- ص ١٥٥ ـ ١٥٥ -

#### 120

٢٢ ـ يوستان غوهيه ص ١١ ـ سيرة العارفين ص ١٢٠ فوائد الفواد ص ١٨١ -

٣٣- فوائد القواوص ٢٨٢ ، سيرة العارفين ص ١٢٠-

١٣١- يوستال غوهيه ص ١١١- ١١٠

٢٥- سرالعارفين ص ٢١١ ، فوائد الفواوص ٢٨٣-

٢٦- سرالاخيارص ١٨٤-

٢٧- بنجاب كے صوفی وانشور- قاضی جاويد- شخ غلام علی ايند سنر لا ہر ١٩٧٩ء ص

-90-95

### موسيقي اورشاعري

ذوق ساع

آپ کو اگرچہ ساع کا شوق نہ تھا۔ لیکن اپنے پیر حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین عمر سروردی کا اجاع کر کے قوالی سنی تھی۔ جس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔ محبوب الدین حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام "حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت مجلس ساع قائم کی گئی۔ دونوں بزرگوار وجد میں آگئے۔ کہتے ہیں کہ آٹھ پہر تک دنیا و مافیما کی کچھ خبرنہ تھی۔ اور یہ ایک مصرعہ ورد زبان تھا۔

ع حاجی بسوئے کعبہ رود من بسوئے دوست حضرت محبوب اللی فرماتے ہیں کہ یہ ان اولیاء اللہ کی آخری ملاقات تھی۔ جب اس مقام سے جدا ہوئے تو پھر ملاقات نہ ہوئی۔ آپ فخرالدین عراقی کے اشعار سن کر بھی وجد میں آ جاتے تھے اور کتنی دیر تک آ تکھیں بند کر کے جھومتے رہے ۔

پروفیسرڈاکٹر محمد شفیع "مقالات دینی و علمی حصہ اول (ص ۲۷۷۔ ۲۷۷) میں تحریر کرتے ہیں:

"فقیراللہ نے "راگ درین" میں جناب شخ الاسلام" کو ماہرن موسیقی میں شار کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ امیر خرو کی طرح انہوں نے بھی چند راگ اور راگنیاں ایجاد کیں مثلاً ملتانی دھنا سری انہی کی ایجاد ہے۔ جس میں دھنا سری اور مالسری کو مخلوط کیا گیا ہے۔ آپ نے چھند کی طرز پر کئی نفح اختراع کیے۔ جن میں ملائی واحد کی ستائش اور داستان عشق اور بندگی کے طریق پر مجز و انکسار کی خدائے واحد کی ستائش اور داستان عشق اور بندگی کے طرفدار نہیں سے گر کیفیت بیان کی۔ "(اگرچہ سروردی سلسلے کے لوگ موسیقی کے طرفدار نہیں سے گر اسے خلاف شرع اور ناجائز بھی قرار نہیں دیتے تھے)

لین مولانا نور احمد فریدی اپنی کتاب "تذکره بهاء الدین زکریا ملکانی" (ص ۲۹۵ – ۲۹۳) میں اس بات کو تشلیم نہیں کرتے اور بتاتے ہیں "دراصل جنہوں نے راگ اور سرایجاد کئے تھے وہ مخدوم بهاء الدین برناوی تھے۔ فقیر اللہ نے "راگ درین" میں اور مجمد کرم امام خان نائیک نے انہی کا ذکر کیا ہے۔" لیکن پروفیسر مجمد اسلم صدر شعبہ تاریخ پنجاب یونیورشی لاہور اپنی کتاب "تاریخی بروفیسر مجمد اسلم صدر شعبہ تاریخ پنجاب یونیورشی لاہور اپنی کتاب "تاریخی مالات" میں اس بات کو تشلیم کرتے ہیں کہ شیخ بهاء الدین زکریا ملکانی موسیقی میں مہارت رکھتے تھے۔ (دیکھتے ص ۱۳۱۱۔ ۱۳۲۲)

"سروردی حضرات کا بیہ کہنا کہ برصغیریاک و ہند میں موسیقی کی ترویج میں حضرت شیخ بہاء الدین ذکریا کی کوششوں کو بردا وخل حاصل ہے۔ بیہ حقیقت ہے کہ شیخ موصوف" راگ کے زیروبم سے کماحقہ واقف ہونے کے علاوہ اس فن کے بردے سرپرست تھے۔" (سیف خان۔ راگ درین) مخطوط علی گڑھ یونیورٹی لائبریری ورق ۱۳ الف)

شاہنواز خان حضرت کے کمل فن کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتا ہے "ایثال در تودی مالسری راودہنا سری راضم نمودہ ملتانی دہنا سری نامیدہ اندوایس مرغوب طبع حضرت خواجہ قطب الدین قدس سرہ بود" (حضرت بماء الدین ذکریا نے ٹو ڈی مالسری اور دہنا سری کو ملا کر ملتانی دہنا سری بنائی یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاگی کو بہت مرغوب تھی)۔ شاہنواز خان۔ مرات آفتاب نما مخطوط پنجاب یونیورشی لا تبریری لاہور 'فارسی نمبر ۲۳ ورق ۱۹۳ الف' عنایت خان راسخ۔ رسالہ ذکر مغنیال ہندوستان 'مطبوعہ پٹنہ ۱۹۲۱ء ص ۴۰)

محمد اشفاق علی خال نے "نغمات الهند" (مطبوعہ نظامی پریس لکھنو ص ۳۹)

۷۷) میں "ملتانی راگ کی ایجاد بھی آپ ہی کی طرح منسوب کی ہے۔ ملتانی دھنا
سری کے علاوہ حضرت بہاء الدین ذکریا نے نٹ ھیر اور اہیر کو ملا کر گور راگ بنایا۔

یہ راگ گجرات میں بہت مقبول ہے۔ ای ترح آپ نے رام کلی' سیام اور گندھار
کو ملا کر گو جری راگ بنایا۔"

"ان راگوں کے علاوہ آپ نے پوریا اور وھنا سری کو ملا کر پوریا وھنا

سری راگ ایجاد کیا۔" (شاہنواز خان۔ ورق ۲۹۳ الف)۔ ماہرین موسیقی کے ان
بیانات کی روشنی میں یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت بماء الدین ذکریا اس
فن لطیف میں مجتد کا ورجہ رکھتے تھے۔ ہمارے خیال میں موسیقی ایک لطیف فن تھا
اور صوفیائے کرام کی خانقاہوں میں موسیقی کو غذائے روح سمجھ کر سا جاتا تھا۔ نیز
موسیقی یا ساع میں ولچی سے حضرت شیخ الاسلام کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
شوسیقی یا ساع میں ولچی سے حضرت شیخ الاسلام کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

#### شعروشاعرى سے لگاؤ

آپ کو شعرو شاعری سے لگاؤ تھا۔ اشعار کی کیفیات سے بہت مخطوظ ہوتے ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کو فخرالدین عراقی کا کلام بہت پند تھا۔ ان کے اشعار پر سوز سے آپ پر اکثر وجد طاری ہو جاتا تھا۔ اور عالم استغراق و تحریر میں ڈوب جاتے تھے۔ جناب شخ کے نامور مریدوں میں سے دو مشہور شاعر ہیں۔ ایک شخ فخرالدین عراقی مصنف "لمحات" اور دو سرے امیر حینی ہروی ہیں 'جو مثنوی "کنزالرموز" " زادالمافرین "اور "نزبتہ الارواح" کے مصنف ہیں۔

"ان دونون بزرگوں نے جناب شیخ الاسلام کی تعریف اپنے اشعار میں بہت جوش سے کی ہے۔ ایک نے آپ کی جان پاک کو "منبع صدق و یقین" کہا تو دو سرے نے آپ کی جبین کو "مشرق نور یقین" بتایا ہے۔ ایک نے آپ کی وجہ سے ہندوستان کو "جنت الماویٰ" کہا ہے تو دو سرے نے آپ کو "شیخ جمان" اور "امام زبان" اور "قطب وقت" لکھا ہے۔ "(۱)

حضرت بابا فرید سینج شکر" نے آپ کی کئی فاری رباعیوں کا ذکر کیا ہے جو آپ عالم استغراق میں پڑھتے تھے۔ "ملتان" کیب ارے میں بیہ شعرا بھی حضرت زکریا کا یں میں

: - 5

ملتان مابحنت اعلی برابر است آست پانبه که ملک مجده ے کند
"ہمارا ملتان مرتبہ میں بہشت بریں کے برابر ہے۔ قدم آہستہ رکھے کہ
فیت سے

فرشتے تجدہ کررہے ہیں)۔

"خم خانہ تصوف" (ص ۲۹۔ ۴۸) میں لکھا ہے کہ آپ شاعر بھی تھے۔ "بوستان

غوضیہ" (مولفہ شاہ عبداللطیف قادری ۱۹۰۸ء میں ۲۳۔ ۲۳) میں غوث الاعظم حضرت شخ عبدالقادر جیلانی کی شان میں آپ کی ہے ایک مشہور منقبت درج ہے۔

على سيرت حسن اللي محى الدين جيلاني زے طوبائے رضوانی می الدین جیلانی بهمت شاه مردانی می الدین جیلانی حد ميت فيض حقاني محى الدين جيلاني عطا بخش محانی محی الدین جیلانی چو خورشيد فلك الى مى الدين جيلاني مبارك فيخ يزداني مي الدين جيلاني توكى ديوان ديواني كي الدين جيلاني كمال حسن انساني محى الدين جيلاني نهال باغ يناني محى الدين جيلاني تو طجائی و جانانی محی الدین جیلانی جمان را پیر پیرانی کی الدین جیلانی کنی ہر مشکل آسانی کی الدین جیلانی مرا از عم تو برمانی محی الدین جیلانی كرم يا يخ رباني محى الدين جيلاني

نهانی راز تودانی محی الدین جیلانی القائے دین سلطانی محی الدین جیلانی

بارخ خورشید تابانی باعارض ماه رخشانی قبول ذات سبحانی، محی الدین جیلانی بملک و مهر سروفت، بح مکرمت گوهر

معلا جب سجانی مقدس قطب ربانی زے منظور پیغیر نمال باغ آل سرور بمعنى پير كنعاني بصورت يوسف الى رخت لعل بدخثاني لبت ياقوت رماني چه عبرانی چه تورانی سگان در گت وانی نظام جمله و درانی قوام چار ارکانی زخاکت چره نورانی جمال راپیر حقانی عطا بخش مريداني و ليكن جميحو خاقاني زے سمائے نورانی زے فرخندہ پیثانی زخاک یاک افشانی باز کیل صفابانی مد یا شاه جیلانی برس افتاده جرانی بكن كارم كه بتوافي غريهم در يريشاني چه تابد باثا خوانی اگر خوابد هیدانی بدل از صدق روحانی جو مدح پیر پیرانی مدد یا شاه جیلانی نظر یا شاه صدانی جمان جم است تو جانی جمان برتست

سك درگاه جيلاني بهاء الدين ملتاني لقائے دين سلطاني محى الدين مجھے ايك قلمي نسخ سے مندرجہ ذيل اشعار ملے ہيں۔

ور جسم جمال جانی نه جانی بلکه جانانی باقد سرو گلستانی چول گلشن خنده پیشانی نوول گلشن خنده پیشانی نوئی اے سیدو سرور ' باخیل اولیا افسر با دنیا ہادی و رہبر' باعقے حامی برتر با دنیا ہادی و رہبر' باعقے حامی برتر

المانی انسانی الم اروحانی الم المانی المانی

بادنیا رہنما ہستی' باعقے پیشوا ہستی كى الدين جيلاني فقيرے تو گدائے تو اگدائے بے نوائے تو كند بر دم نا خواني باالدين ملاني على سيرت حسن الله على محى الدين جيلاني تو محبوب خدا اسى كراغ مصطفى اسى ول اہل ولال ہستی' نہ دینی بلکہ ایمانی متم سردر فدائے تو فدائے خاک یائے تو باجال جويم رضائے تو 'باولدارم وفائے تو كه تونى محبوب سبحاني ، محى الدين جيلاني

"انوار غوضي" كے صفحه ۱۲۰ ير مجھ اشعار ديئے گئے۔ ان كو يمال درج كيا جاتا ہے۔ پہلے شعر ہی سے پت لگ جاتا ہے کہ یہ اشعار کی عقیدت مندنے لکھے

# اسمائے گرای خطرت غوث عالم شخ المشائخ · 1001 ( 11 1 500 · 02

قوم دیوال گفت مارا شاه دین عالی جناب وریمن وال پیر عینی در کرم غوث الزمال ور فراسانم بهاء الدين نام شدعيال ہندیاں ۔ مخدوم گوئیند کر خانم زنگیاں قطب جمال سلطان عالم رہنما است در بر آمال امائے من یک یک جدا خواند ورو نام من سح و اولین عبرالجلیل و در دوم عبرالغفور ور سوم عبدالرحيم و چاري عبدالشكور قطب عالم مجمين عبدالعمد ور معتمين خواند مرا محبوب رب العالمين وی مے فواند ذکریا يو کر خوانده ايم خواجه ير دوبرا المثائخ ازره 8 0 مشكلش آسال شود از لطف رب العمين "جناب عبدالباقی، لیکجرار اردو، گورنمنٹ کالج شجاع آباد سے ہمیں ایک منظوم سوال و جواب ملاہے جو اس سلسلے میں ہے اور جس کا یمال ورج کرنا خالی از دلچیں نہ ہو گا۔ یہ ایک قلمی کالی میں تجریر ہے جو خواجہ محمد شاہ بخش عاصی ملتانی از اولاد عراقی حین آگاہی ملتان کی بیاض ہے اور انہیں کے کتب خانہ سے دستیاب ہوئی ہے۔ ہم ان صفوں کو ہو بہو لکھ دیتے ہیں۔

حضرت شیخ فریدالدین گنج شکر اور حضرت بهاء الدین ذکریا ہم زمان بزرگ کررے ہیں حضرت فرید الدین کی خانقاہ پر فقر و درویشی غالب تھی تو حضرت بهاء الدین کی درگاہ میں شاہانہ انداز نمایاں تھا۔ درج ذیل سوال و جواب میں بھی چیز مضری گئے۔

(سوال حضرت فيخ فريد الدين مج شكر از حضرت خواجه بهاء الدين زكريا لمماني)

پوشش تو اطلس و دیبا حریر نخبه زده خرقه پشمین ها خوال خور صحک سیمین تو ثقب زده کا سک چوبین ها خوردن تو مرغ نوشی و می بی نمک نانک خشکین ها قاقم و سنجاب ترا تکیه گاه خار خس و بستر بالین ها ایپک تو نازی بازین از بهتر ازان کفشک جومین ها باش که تا صبح قیامت و مد این بنو کاریا آن بماء الدین اییات حضرت غوث بهاء الدین زکریا لمنانی ورجواب حضرت شیخ فرید الدین

عقبی شکار گاه شکار سگان ماست اسلام و فکر سوزیم این امتخان ماست جبرئیل یا ملائک از چاکران ماست عیبی و خضرو بونس از پیروان ماست فرمان شد که جنت تو لامکان ماست بیزارم از خدا که بیا خدانه ماست بیزارم از خدا که بیا خدانه ماست سخنا، بوالعجب

ماخود خدا شدیم خودی درخدا ماست بیزارم از خدا که بیا خدانه ماست بیزارم از خدا که بیا خدانه ماست بیزارم از خدا که بیا خدانه ماست والله مکان وحدت از مسائبال ماست حضرت بماء الدین زکریا کے ساتھ کچھ اشعار بھی منسوب کے جاتے ہیں۔

ونیا چراگاه کمینه خران ماست

ماعرش و لوح پیچم زیر قدم سیم

جملہ بشر کواکب افلاک انجمن

مرسل بی طفیل من از انبیاء شدند

معود خود بديدم زال اوليا شدم

ڈاکٹر زیدی نے مختلف تذکروں اور طفوظات سے ان کے کچھ اشعار اکٹھے کئے ہیں۔ جوسب کے سب فاری زبان میں ہیں۔ (۲۲) ڈاکٹر روبینہ ترین لکھتی ہیں: مجھے ڈاکٹر مرعبدالحق كى ذاتى لا بررى سے حضرت فيخ بهاء الدين ذكريا ملتائي كا ديوان فارى (قلمی) دستیاب ہوا ہے۔ اس کی فوٹو سٹیٹ کابی میرے پاس موجود ہے۔ یہ اشعار مثنوی کی صورت میں ہیں اور ان کی کل تعداد ۱۱۰ ہے۔ اس کے علاوہ ایک قصیدہ عربی زبان میں در مدح سید المرسلین محر خاتم النسین بھی شامل ہے۔ جو غالبا" ناممل ے کیونکہ بہت مخفرے اور دس بارہ اشعار پر مشمل ہے۔ اس قلمی ننخ پر کوئی تاریخ وغیرہ درج نمیں ہے اور نہ بی کتاب کا نام لھا ہے۔ اس کتاب کا ذکر کسی مورخ یا سوائے نگار نے بھی نمیں کیا۔ تاہم اس کے ٹاکٹل صفح پر لکھا ہوا ہے "ایں كتاب تصنيف حضرت مينخ غوث بهاء الحق ملتاني"۔ اس كے علاوہ ڈاكٹر مهر عبد الحق كا دعوی ہے کہ میر نسخہ ان کی دریافت ہے اور انہیں ایک دیماتی سے دستیاب ہوا ہے اور واقعی غوث بهاء الحق زكريا ملكنی كے فارى كلام كا حامل ہے۔ اس فارى كلام میں اخلاق اور تعلیمات نم ہی کی تلقین جا بجا موجود ہے۔ شریعت طریقت معرفت ' ترک ' فقر ' خودداری اور محبوب حقیقی کی طرف رجوع اور توجه کا ذکر اشعار میں بار بار آتا ہے۔ مثلاً یہ اشعار ملاحظہ فرمائے۔

شریعت آزاد و طریقت قیص حقیقت عمامه شنوائی حریص ردا معرفت ترک باشد کلاه بدین بنج جامه شوی پادشاه ترا بادشای مسلم بود چو بنیاد در فقر محکم بود ترا بادشای مسلم بود (دیوان فاری قلمی) (صفحه ا)

دوسروں کی مختاجی اور دھیری سے اجتناب ' درویشی اور فقیری مسلک اختیار کرنے کی نصیحت اور اللہ تعالی سے تعلق خاطر پیدا کرنے کی تلقین ان اشعار میں ملاحظہ فرمائے۔

کہ مختاج غیری بیاشد خوار بعیدان مرداں بود شموار

تو مختاج غیری مشو در دیار کسی را کو فقرش بود استوار کسی را کو فقرش بود استوار کسی را که فقرش مجردد تمام

بعدر سلاطين نشنيد مام که در کنج بادوست آرام به توجہ بہ سوئی ولارام بہ (ديوان فارسي قلمي صفحه ۲)

ونیا میں تو تر حرص و ہوش کی بدولت پریشان حال رہتا ہے۔ ای طرح بادشاہوں کا اضطراب اور بے سکونی اور دنیا کے مسائل و معاملات کے ہاتھوں لوگوں کے عم اور دکھ کی واستان بھی ان اشعار میں بیان ہوئی ہے۔

که در کار دنیا پریشال بود کہ ہر یائی شاں جملہ عالم ہود کہ ہم ہوائے پیشان زاند کہ از سے تا شام ریج کند کہ عم ہا پریٹاں کند ہر زماں (ديوان فارى قلمي صفحه م)

تو عر الله المد المر الله المود ہوائی ملوکاں کیا کم شود نہ بنی کہ شاہان چہ جران تراند عم ملک و آلام کنجی کشند قراری ندارد کی درجمال

اس دنیا میں انسان کو ہزارہا مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے کیونکہ زندگی چولوں کی سے نہیں 'کانوں کا بسر ہے۔ چو تکہ صوفی کو ریا ضول سے گزرنا پر تا ہے۔ اس لیے اے زندگی کے وکھوں اور غموں کا تجربہ عام آدی سے زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت بماؤالدین ذکریا این تجربوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اس میں تعلیم کا رنگ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ مثنوی کے بید چند اشعار ملاحظہ فرمائے۔

یکی آدم و صد بزارال بلا بیشه بود در بلا جلا ير فرزند آدم عم روزگار كند بر ومثق وربلا بافكار به بر دو که کردد بحود نوار

نہ عاصل مراوش نہ عامل قرار

حضرت بماء الدین ذکریا علم پروری اور علم سیری کے مضمون کو اس طرح بان کرتے ہیں۔

عم را ندير ، بر ايل دوا نه بل از سگ و خوک بم بد تراست ( Y . J . )

علم را ربا کن زید بلا كه مرد شكم ير چوگاؤ فراست

ای طرح دنیا کی بے باتی ' می وشام کی گروش ' تغیر کا عالمکیر نظام اور نفس

انانی کی بے حقیق کے مضامین بھی اس کلام میں موجود ہیں۔

چو در صبح آید نماند به شام بیک حال برگز نماند دوام ثباتی ندارد بیاید رود به بقائی ندارد شتابان رود بمشکل دبر دست آسان رود بمشکل بیاید شتابان زود چوخواب است دنیا ندارد خیال کی را بزینت نماند جمال چوبندی دل خود برین بیوفا که آید' گریزد' بنیند قفا (صفیه ۸)

صوفی کے اوصاف میں سے ایک پندیدہ وصف قناعت اور توکل ہے۔ قناعت کا سبق تصوف کے اولین اسباق میں سے ہے۔ اس مثنوی میں قناعت کی تناقین بھی ملتی ہے۔ ملاحظہ فرمائے۔

بغیر از قناعت گردد خوار که عزت نه بیندگی در دیار قناعت بدرویش گنج خدا است گر این گنج دارد کی پادشاست (صفحه ۱۰)

فقراور قناعت کے ساتھ ساتھ صوفی صبرو مخل سے بھی کام لیتا ہے کیونکہ صبر کی قوت انسانی نفس کو مجاہدے پر ماکل کرتی ہے اور اسے مشکلات کے مقابلے میں سرخرو بناتی ہے قرآن اور حدیث میں صبر کی خوبی کو سراہا گیا ہے۔ ایک مقام پر جاکر صبر اور فقر ہم معنی لفظ بن جاتے ہیں۔ حضرت بماؤ الدین ذکریا ملتائی کے کلام میں صبر کی تعریف اس طرح ہے۔

ہمہ کار بستہ کشاید ز مبر کہ ہر حاجت تو برآید ز مبر ترا مبر است نزدیک دانا پند کما دوست سازد بلند کم مبر است نزدیک دانا پند نماید ترا عقل جبل شین کم الله باشد مع الصابرین اگر فقر با مبر باشد ترا سود در جمال ملک حاصل ترا رفقر فخری" نماید جمال بدیں فقر فخری به یابی کمال ترا دفقر فخری" نماید جمال بدیں فقر فخری به یابی کمال دا دفقر فخری" نماید جمال بدیں فقر فخری به یابی کمال دا دفقر فخری" نماید جمال بدیں فقر فخری به یابی کمال

عشق کی فضیلت کو کون نمیں جانا۔ یہ جذبوں کا سرتاج اور تصوف کی اقلیم

كا فاتح ہے ليكن عشق كا جام ہر بوالهوس كے لئے نہيں ہے۔ اسے پينے والے رندان بلانوش ہوتے ہیں۔ جن کے پاس ظرف بھی بڑتا ہے اور شوق بھی۔ بماؤالحق ملانی جذبہ عشق کی تمام کیفیتوں سے واقف ہیں۔ اس کیے شعر کے حوالے سے تقائق بیان کرتے ہیں۔

كه احوال عالم ، بجر في نيت نہ ہر کس بدیں شوق لائق تراست نه بر بنده مود خواص شد مرای کہ آیہ بقلب علم

بج عشق یاری وگر نیج نیست نه ہر عشق از جملہ فائق تراست ش ير ود در . م تواص شد بعشاق حزت کمیر و مقیم

ظاہر ہے کہ عاشق ہمیشہ معثوق کی خوشنودی کا خواہاں رہتا ہے اور اس کے ليے ہر بدى سے بدى قربانى دينے كے ليے تيار رہتا ہے۔ عاشق صاوق كا سارا عيش وراصل معثوق کے وجود کا مربون منت ہوتا ہے۔ سوائے عشق کے اس کے لیے مجھ زیبا نہیں ہوتا۔ یماں تک کہ وہ اپنی جان تک اس راہ میں دے دیتا ہے لیکن یہ عشق دراصل حقیقت کاعشق ہے۔ وجود مطلق کو پانے کاعشق ہے اور یمی عشق ہے جو اونی کو اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ بماؤالدین زکریا نے اس مضمون کو اس طرح پیش كيا- فرماتے بيں-

که از بهر او بر دو عالم فکست . بخ جال دری ره که شدابود از اونی گذشته به اعلیٰ بود که عاشق در عشق مطلق بود تو گوئی سعادت زسیدال بری (صفحه ١٩)

ہمہ عیش عاشق بہ معثوق ہست بج عثق جازاچه زیبا بود ہمہ وقت عاشق بہ تقویٰ ہود را عشق باید که باحق بود چوچوگان عشقت برست آوری

عشق ہمیشہ ابدی ہو تا ہے اور اس کا تعلق بھی ابدیت کے ساتھ ہو تا ہے۔ فانی اور عارضی چیزوں سے اس کا کوئی گزارا اور واسطہ نمیں ہو تا۔ اس لیے کہ ونیا تو چل چلاؤ كامقام ہے اور اس كى ہر چيز فنا پذير ہے۔ اس كے حضرت بماؤالدين

ذكرياً فرماتے بيں۔

اقامت نه وارو کی ورجمان چنیں رسم ونیا که فانی فناست

غرض اس مخفری مثنوی میں افلاق و معارف کے کتے مضامین اوا ہوئے ہیں۔ جو انسان کی فلاح کے لیے ایک مثالی لائحہ عمل پیش کرتے ہیں۔ اسلوب نمایت سادہ عام فیم اور رواں دواں ہے جیسا کہ اوپر کی مثالوں سے واضح ہے۔ جرانی اس بات پر ہے کہ حضرت بماؤالدین زکریا ؓ کے ساتھ پنجابی ' ملکانی یا اردو کا ایک جملہ بھی منسوب نہیں ہے۔ حالانکہ ان کے جمعصر بابا فرید گنج شکر " حضرت جال الدین سرخ بخاری " حضرت راجو قال " حضرت سمس سبزواری سب کے یمال مقامی اور دلی زبانوں کے جملے ' فقرے ' اقوال یا اشعار طبح ہیں۔ دراصل اس دور کی علمی و ادبی اور سرکاری و درباری اور تحریری زبان فارسی ہی تھی اس لیے بماؤ الدین زکریا ؓ ملکانی کے یمال بھی فارسی زبان کا استعال ہی ملت ہے۔ "

"ملکان کی اوبی و بهزی زندگی میں صوفیائے کرام کا حصہ از ڈاکٹر روبینہ زین)" (ص سے ۱۳۲' ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۱)

### تقنيفات وتعليمات

اگرچہ "تذکرہ علائے ہند" (ص ۱۳۱) میں لکھا ہے "(وی را تصانیف عدیدہ خاصہ بعلم سلوک ہستند") کہ جناب شخخ الاسلام "کی متعدد تصانیف خصوصا" علم سلوک میں ہیں۔ لیکن تذکروں میں ان کا ذکر نہیں ملتا۔ افسوس ہے کہ آپ کے علم و فضل کے ثمرات اوراق میں بہت کم محفوظ رہے۔ کتب خانوں میں ان کی کسی تصنیف یا مجموعہ ملفوظات کا سراغ نہیں ملتا۔ آپ کی جو کتابیں ہم تک پنجی ہیں۔ ان کا ذکر کیا جا آ ہے۔

#### ا- الاوراد

صوفیانہ رنگ کی ایک فقہی تھنیف "الاوراد" بھی آپ کی طرف منوب کی جاتی ہے جس کے ایک قدیم الخط ننخ کی تفصیل پروفیسر مولوی محمد شفیع مرحوم نے اپنے مقالے "الشیخ الکبر شخ الاسلام بماء الدین ابو محمد زکریا ملتانی" میں دی ہے۔ یہ کتاب فاری میں لکھی گئی ہے لیکن اس میں بیشتر دعائیں اور اوراد عربی میں ہیں۔ جس کی وجہ سے یہ کتاب عربی کی معلوم ہوتی ہے۔ گو اس کا نام اوراد ہے حقیقتا یہ اوراد و وظائف کی کتاب نہیں بلکہ صوفیانہ رنگ کی فقہی تھنیف ہے۔ اس کی ہر فصل کا عنوان لفظ "ذکر" سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں نماز 'روزہ' طمارت' توبہ اور اظامی وغیرہ کی تعریف کی گئی ہے اور اس کے مسائل بیان کے طمارت ' توبہ اور اظامی وغیرہ کی تعریف کی گئی ہے اور اس کے مسائل بیان کے گئی۔ مسائل کو فقہی ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔

اس کتاب میں "مختلف نمازوں اور دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے جو مختلف تقریبوں میں پڑھی جاتی ہیں یہ تقریبیں سونے 'جاگئے 'کھانے پینے 'آنے جائے ' کھانے پینے 'آنے جائے ' کھانے کے ہر پہلو سے رکھتی ہیں۔ علم ادعیہ اور اوراد میں آپ کی یہ ایک گراں پایہ تھنیف فقہی ہے۔ اس علم کا شار فروغ حدیث میں ہے۔ اور اس میں

دعاؤں اور اوراد کے کلمات کا ضبط اور اوراد کی روایت کی تھیجے وغیرہ امور سے بحث ہوتی ہے۔ متعدد ائمہ اسلام نے اوراد جمع کئے چنانچہ شیخ بہاء الدین زکریا ؓ کے پیر شیخ شاب الدین سروردی نے بھی ایک مجموعہ اوراد کا مرتب کیا جس میں مشاکح کہار اور جمہور سالکان طریقت کی جمع کردہ دعائیں درج ہیں۔

ات پیرے طریقہ پر سے الاسلام بماء الدین ذکریا نے بھی اور او جمع کئے جو صدیوں تک صلحاء کے معمولات میں شامل رہے۔ اصل اور او کے کئی سخے رام پور لائبریری میں اور ایک نفیس قدیم ا کلط نسخہ پنجاب یونیورٹی لائبریری میں ہے۔ اس قدیم نیخہ سے پروفیسرڈاکٹر مولوی جھے شفیع مرحوم کے اس شبہ کی تردید ہوتی ہے کہ یہ اوراد سے شاب الدین سروردی کے ہیں۔(۱) "الاوراد" کے اصل مصنف کے بارے میں خود مولوی محمد شفیع کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں شک تھا کہ بی كتاب سيخ الاسلام كے مرشد كى تصنيف ہے۔ طالاتكہ ہردو بزرگوں كى كتابيل عليحده علیحدہ ہیں۔ ایے تھوس شواہد موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اوراد کا مجموعہ جو "الاوراد" كے نام نے موسوم ب " فيخ بهاء الدين زكريا ملكاني كامولفہ ب-كتاب "الاوراد" كي نهايت تفيس اور معتبر فاري شرح "كنز العباد" دو صحيم جلدول میں 'جو نمایت فاضلانہ طریق سے لکھی گئی 'موجود ہے۔ یہ شرح حفرت شاہ ركن عالم ملكائي كے مريد خاص مولانا على بن احمد غورى كى تالف كروہ ہے۔ اس شرح كا ايك قلمي نسخه ٨٥٧ه مين سمرفند مين لكها كيا كلهنے والے مش الدين احمد بن مولانا صدرالدین ہیں۔ شارح نے صاف طور پر کتاب کے آغاز میں "باؤالی و الشرع والدين" لكھا ہے۔ جس سے ان حضرات كى ترديد ہوتى ہے جن كو "الاوراد" كے حضرت زكريا ملكاني كى تاليف ہونے ميں شك ب-(٢)

"شرح میں صرف تھی تشریحات ہی نہیں بلکہ ادعیہ و آیات قرآنیہ کی
لغوی تو نیحات ' تفیری نکات ' متصوفانہ تسیقات اور تعریضات بھی درج ہیں۔ اور
ہدایہ و محیط کے حوالوں کے ساتھ ساتھ بستان ابویٹ ' عوارف اور شرعہ الی
کتابوں کے حوالے بھی متشرحا" موجود ہیں۔ غرض حضرت شیخ الاسلام" کا متن اگر
کوزے مین دریا کی مثال ہے تو مولانا غوری"کی شرح ایک بح محیط ہے۔"

"جناب يونيورش لا بررى كے مخطوط كو اسلامك بك فاونديش لا مور نے " الاوراد" كے نام سے شائع كر ديا ہے۔ ساتھ بى اس كا اردو ترجمہ بھى شائع كر ديا سے۔

حضرت شیخ شماب الدین سروردی کی جانب سے "اجازت(۳) نامہ" اس بات کی دلیل ہے کہ روایت میں ان کا ایک منفرد مقام ہے۔
حضرت شیخ شماب الدین سروردی کی جانب سے مفرت شیخ شماب الدین سروردی کی جانب سے

## اجازت نامه برائے حضرت شیخ بهاؤالدین ذکریا ملتانی رحمه الله

الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه محمد واله الطيبين من فوش ہو ان انعامات ہے جو اللہ تعالیٰ نے الشخ العارف بماؤالدین زکریا (ماتانی) پر کئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل ہے ان میں اور اضافہ فرمائے۔ مجھ کو وہ سب باتیں بھی معلوم ہو تیں جو ان کی برکت صحبت کے بارے ہیں ان کے وطن (ماتان) کے چاروں طرف مشہور و معروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے حن استعداد کی بنا پر خطہ کبیر عطا فرمایا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ ہے ان کو ان کے لیے مزید اجتماد اور علم نافع ہے مزید حصہ طلب کیا ہے۔ ایبا علم نافع ہو طریق استقامت پر چلئے کے لیے معین و مدرگار ہو اور میں نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ جس کو چاہیں فرقہ پہنائیں میں نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ میری تمام معموعات و مجموعات کی روایت کریں اور اس کتاب کی بھی اجازت وے دی ہے کہ جس کا نام عوارف المعارف کا ایک نخہ بھی ان کو دے دیا ہے۔ پس المعارف ہے۔ نیس نے عوارف المعارف کا ایک نخہ بھی ان کو دے دیا ہے۔ پس مظافر نے حن فہم اور آگاہی مائنے کے بعد اس کتاب کے درس و روایت کی اجازت ہے۔ اللہ ہی توفیق دینے مائنے کے بعد اس کتاب کے درس و روایت کی اجازت ہے۔ اللہ ہی توفیق دینے والا اور مددگار ہے۔

وصلى الله تعالى على خير خلقه واله اجمعين-

یہ تحریر ۱۱ ذی الحجہ کی شب کو ۲۲۲ھ میں مکہ معظمہ میں حرم شریف کے ایر کھی گئی ہے۔

بماؤالدین زکریا کی دو سری کتاب "شروط اربعین فی جلوس المعتکیفین" 
ہے۔ اس کتاب کا متن عربی اور فارسی زبان سے مخلوط ہے۔ یہ کتاب "انوار 
غوضیہ" میں شامل ہے جو مخدوم حسن بخش کی تصنیف ہے 'الگ سے دستیاب نہیں 
ہے۔ اس کتاب میں اعتکاف اور اس سے متعلق احکامات اور ہدایات وغیرہ کی 
تفصیل موجود ہے۔ جابجا قرآنی آیات 'احادیث اور بزرگان دین کے حوالے دیے 
گئے ہیں۔ یہ کتاب ہم یمال درج کرتے ہیں:

## شروط اربعين في جلوس المعتكفين مع شرح

## ازافادات حضرت غوث بهاء الحق والدين زكريا ملتانی قدس سره بهم الله الرحمٰن الرحيم

حضرت غوث زمال علیہ الرحمتہ والعفران کی تالیفات کا کسی اور موقع پر ذکر کیا گیا ہے امتداد زمانہ ہے کسی کو اس طرف خیال نہ آیا۔ کہ ان درہائے شاہوار کو زیب دہ قرطاس کیا جاوے۔ افسوس بیہ گنج شائیگال اس طرح را نگال ہو گئے۔ آپ کی ایک نادر تالیف شروط اربعین فی جلوس المعتکفین بھی ہے۔ چو نکہ طالبان حق کے لیے اعتکاف ایک نمایت ضروری ہے امرہے اور آپ نے اس منزل کے طے کرنے کے واسطے چالیس شرطین ارشاد فرمائی ہیں۔ جو نمایت ضرورت ہیں اس واسطے مناسب سمجھا گیا ہے کہ آپ کے اقوال و ارشادات کے ضمن میں ان شرائط کو بھی لکھ دیا جاوے۔ ناکہ عام شائفین اور خصوصا مریدین ان پر عمل کر شرائط کو بھی لکھ دیا جاوے۔ ناکہ عام شائفین اور خصوصا مریدین ان پر عمل کر شرائط کو بھی لکھ دیا جاوے۔ ناکہ عام شائفین اور خصوصا مریدین ان پر عمل کر سے سعادت دارین حاصل کریں۔ ان شرائط کے ساتھ مختم طور پر شرح بھی لکھدی گئے ہے ناکہ ہرایک شخص بخوبی سمجھ شکے۔ وما توفیقی الا باللہ کی ہرایک شخص بخوبی سمجھ شکے۔ وما توفیقی الا باللہ بی مائٹ الرحمٰن الرحمٰی۔ شرط اول: طالب کو چاہیے کہ وہ مرنے کی نیت لیم اللہ الرحمٰن الرحمٰی۔ شرط اول: طالب کو چاہیے کہ وہ مرنے کی نیت

ے (ہوا و ہوس و حظائظ نفانی کو چھوڑ کر) عسل کرے گویا وہ مردہ ہے کما قال المشائخ ان من لوازم حال المرید الکجلوس فی الخلوۃ وان یغتسل دینوی فی غسلہ ان غسل المیت لیکون بین یدی الله تعالٰی کالمیت بین یدی الغسال فی عدم حظوظ النفس و ھواھا۔ جیما کہ مثائخ کا قول ہے کہ مری دے واسطے ظوۃ نشین لازی ہے۔ اور وہ لذات ویوی کو ترک کر کے اپنی وست رحمت سے عسل کرتا ہوں۔ جیما کہ غمال کرے کہ میں فداوند کریم کے وست رحمت سے عسل کرتا ہوں۔ جیما کہ غمال مردہ کو عسل دیتا ہے۔ وامانیت الموت فلقوله صلعم موتوا قبل انت موتوا۔ نیت موت کی جیما کہ حدیث ندورہ سے ظاہر ہے۔ یعنی خاک شو پیش از انکہ خاک شوی۔ ولایخفے ان المراد بالموت قبل المت ان یری نفسه میتا فی عدم حظوظ النفس و ھواھا و ھنا مونوظ نفس اور ترک ہوا میں مردہ تصور کرے۔ اور یمی نیت موت کی ہے۔ نعم ماقال کی بزرگ نے کیا ہی عمرہ کہا ہے۔ ماقال کی بزرگ نے کیا ہی عمرہ کہا ہے۔ ماقال کی بزرگ نے کیا ہی عمرہ کہا ہے۔

شرط دوم

طالب کو چاہیے کہ اپ ول میں نیت کرے کہ میں نے خلق خدا کو بہت دکھ دیا ہے۔ اور اب اس حالت اعتکاف میں خلق میرے شرسے امن میں رہے۔ اور دل میں بید نیت نہ ہو کہ اس اعتکاف سے میں اپنے شین خلق خدا سے نگاہ رکھوں۔ اور ان کے شرسے امن میں رہوں۔

شرط سوم

ان شرائط كے يوراكرنے كيلئے خلت نشنى يا تو مجد ميں كرے۔ يا جمرہ ميں خص الاعتكاف بالسمجد جيماكہ نص قرآنی ہے۔ وانتم عاكفون فى السماجد يعنى تم مجدول ميں اعتكاف كرو۔

شرط چهارم

طالب کو چاہیے کہ حالت اعتکاف میں اہل و عیال لیعنی عورت اور بچوں سے تنا رہے کہ یہ موجب فتنہ و فساد ہیں۔ کلام پاک ہے۔ انما اموالکم واولاد کم فتنہ کہ مال و اولاد فتنہ ہیں۔

شرط بنجم

طالب کو مناسب ہے کہ ماسوی اللہ جو اندیشے اور تظریب ان کو دور کر دیوے۔ جیسا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ واڈکر ربک اذا نسیت ای نسیت الغیر۔ لیعنی جب تو ماسوی اللہ کو ترک کرے۔ تو اپنے اللہ کا ذکر کر۔ اور اسے یاد کر۔ آنا تکہ بجز روئے تو جائے گر اند کو تا کہ نظر اند چہ کو تاہ نظر اند کو تاہ نظر اند کی دور طرف متوجہ ہیں۔ وہ کو تاہ نظر ہیں۔ لیعنی جو لوگ بجز خدا کے کسی اور طرف متوجہ ہیں۔ وہ کو تاہ نظر ہیں۔

شرط ششم

طالب كے واسطے ضرورى ہے كہ بميشہ كلمہ طيبہ لا اله الله الله كا ذكر جارى ركھے۔ الله عبارك و تعالى نے فرمايا ہے۔ يايها الذين امنوا اتقوا الله و قولواقولا سديدا "۔ يعنى اے ايمان والو خدا سے ڈرو۔ اور كلمہ شريف لا اله الا الله كا ورو

رفتم بطیبے کہ زفق آگاہ است برتخت ولایت حقیقت شاہ است است منعقم کہ دوائے دل بیارم پییت خوش گفت کہ لا الله الا الله است خوش گفت کہ لا الله الا الله است

شرط بفتم

طالب کو چاہیے کہ قدرت الی کا جلوہ مثاہرہ کرے۔ اور اس میں فکر اور غور و خوش کرے۔ جیما کہ کلام ربانی ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعود او علی جنوبھم ویتفکرون فی خلق السموت والارض لین جو لوگ کہ

طالت قیام و قعود اور لیٹے ہوئے اپنے مولا کا ذکر کرتے ہیں اور زمین و آسان کی پیدائش اور ان کی نیرنگیوں میں سوچتے ہیں اور غور کرتے ہیں۔ اور فرمایا ہے رسول خدا صلعم نے تفکر ساعة خیر من عبادة سنین سنف کہ ایک گئری کا سوچنا اور غور کرنا ساتھ سال کی عبادت سے بھتر ہے۔

باہر کہ ذکر و فکر نمودند ز ابتدا ذکرش چوشد آم و فکرش چو انگبیں

شرط بشتم

کھانے میں اختیاط اور اعتدال چاہ۔ لینی نہ بہت زیادہ کھاوے۔ اور نہ بہت کم۔ کیونکہ اگر بہت تھوڑا کھائے گا۔ تو اس کی حالت غیر ہو جائے گی۔ اللہ تارک تعالی نے فرمایا ہے۔ کلوا و اشربوا ولا تسرفوالین کھاؤ اور پو۔ گر

ورجمع امور معتدل است زود ور عرصه زوال انخد محرک باشی تو کرم خوری جرکیل باشی تو

معتدل گشت ہرکہ اہل دل است ہر کہ بیروں زاعتدال افتد چوں خوری بیش پیل باشی تو

شرط منم

پیشہ طال کھائے۔ اور طال کا کیڑا ہے۔ جیسا کہ نص قرآنی ہے کلوا
مافی الارض حلالا طیبا و من اکل الحلال اربعین یوما نور اللہ تعالٰی قبله
واجری ینابیع الحکمه من قبله و لسانہ یعنی بیشہ طال کھاؤ۔ اور حدیث میں
ہے کہ جو مخص چالیں یوم کب طال سے لقمہ کھا تا ہے اللہ تبارک و تعالٰی اس کے
دل کو منور فرما تا ہے۔ اور اس کی قلب اور زبان سے حکمت کے چشے جاری ہوتے
ہیں۔ یعنی وہ صاحب حکمت و کمال ہو جا تا ہے۔ اور لباس کے واسطے اللہ فرما تا ہے۔
ولباس النقوے۔ یعنی بمتر لباس جو تمہارا ہونا چاہیے۔ وہ پر ہیز گاری ہے۔

شرط وبم

ہیشہ اعتکاف سے پہلے اپنے مرشد سے اذن حاصل کرے۔ جیبا کہ اس پر قرآن مجید ناطق ہے۔ یابھا الذین امنوا انقوا اللّه و کونوا مع الصادقین۔ یعنی الله مسلمانو۔ خدا سے ڈرو۔ اور ہیشہ صادقین یعنی اولیاء کرام کی رفاقت اختیار کرو اور حدیث شریف میں آیا ہے۔ الشیخ فی قومہ کالنبی فی امت میں ہوتا ہے۔ اور فین حدید یعنی مرشد اپنی قوم میں ایبا ہے کہ جیبا نی امت میں ہوتا ہے۔ اور جس کا مرشد نہیں ہے۔ وہ گراہ ہو جاتا ہے۔

از قول نی مرید شیطان باشد پیرے از قول نی مرید شیطان باشد یعنی شیطان وہ مخص ہے۔ جس کا پیرنہ ہو۔ کیونکہ قول نی صلعم سے ہویدا ہے۔ کہ وہ شیطان کا مرید ہوتا ہے۔

تاتو نری بشیخ باحق نری زیرا که میان شخ و حق نیست دوئی خردار ہو کہ جب تک تو پیرکی خدمت میں نہ جائے گا۔ بھی خدا تک نہ پنچ گا۔ کیونکہ شخ اور حق کے درمیان دوئی نہیں ہے۔

شرطيازدهم

بیشہ وضو سے رہنا چاہیے۔ قال اللّه تعالٰی رجال یحبون ان ینطهروا واللّه یحب المنطهرین۔

باوضو باش ورہمہ اوقات تا ترا نور ول قرین باشد بروضو کس مواظبت نکند غیر مومن کہ پاک وین باشد

قال علیہ السلام الوضوء سلاح المومن۔ لینی وضو مومن کا ایک ہتھیار ہے۔ جس مخص کے پاس ہتھیار ہوتا ہے۔ لشکر شیاتین اور جن اس پر فتح یاب نہیں ہوتا اور ان کے شرسے محفوظ رہتا ہے۔

شرط دوازدهم

نيند بالكل نه كرنا- اور اينا پهلو زمينير نه لگانا- قال الله تعالى تتجافى

جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طعما
و رخواب مثوکه خواب بامرگ است جفت از خواب کے راگل شادی نشگفت برخیز و نیاز کن بدرگاه خدا کاندر لحد علی بی خوابی خفت کاندر لحد علی مرد عاشق شرم دار خواب را بادیده عاشق چه کار خواب را بادیده عاشق چه کار چشی که در و فاربود چول، خپد گرا که غم یار بودچول خپد آزا که غم یار بودچول خپد اے آنکه شمنه میکنی و می خسپی

شرط يزدنم

طالب کو چاہیے کہ ہمیشہ روزہ دار رہے۔ جیسا کہ بی بی عائشہ صدیقہ کا قول ہے۔ ولااعتکاف الابصوم ولااعتکاف الافی مسجد جامع۔ یعنی روزہ کے سوا اعتکاف درست نہیں ہوتا۔ اور اعتکاف ہمیشہ مجد جامع میں ہوتا چاہیے۔ شرط چہارہ ہم

پنجونت نماز کا باجماعت اوا کرنا اعتکاف کی نمایت ضروری شرط ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے۔ وارکعو امع الراکعین۔ کہ نماز باجماعت اوا کرو۔ کی بزرگ کا قول ہے۔

چوں نماز است احس الاعمال باجماعت نماز گذارید است احس الاعمال (سب عملوں سے اعلیٰ اور عمرہ) ہے تو ضروری ہے کہ اسے باجماعت اداکیا جاوے۔

شرط پازدهم

طالب کو چاہیے کہ وہ دانائی حاصل کرے۔ تاکہ اس کے ذریعہ حق و باطل میں تمیز کرے۔ اور ان کو ایک دو سرے سے جدا کر سکے۔ جیسا کہ آمخضرت کا فرمان ہے۔ فقیہ واحداشد علی الشیطان من الف عابد

ایک فقیہ (عالم) شیطان کے مقابلہ میں ہزار عابد کی طاقت سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ یعنی اگ رہزار عابد مل کر شیطان کو بھگانا چاہیں تو شائد وہ بھاگ نہ سکے۔ گرایک عالم باعمل فورا" شیطان کو بھگا دے گا۔

شرط شانزديم

طالب کو چاہیے کہ بھشہ دنیا کی فضول باتوں سے خاموشی اختیار کرے۔
لیکن مطلق خاموشی ہر ایک فتم کی بات ہے نازیبا ہے۔ بلکہ بخن آخرت جائز اور روا
ہے۔ جیسا کہ فرمان اللی ہے۔ مایلفظ من قول الالدیدر قیب عتید انبان ہو
کلام کرتا ہے۔ اور جو کچھ بولتا ہے۔ اس کا جواب وہ اسے ہونا پڑے گا۔ کیونکہ اس
کی کلام پر پہرہ دار مقرر ہیں۔ یعنی طالب کو چاہیے کہ امر معروف اور نمی عن المنکر
کے واسطے زبان بند نہ کرے۔ جسیا کہ فرمان اللی ہے۔ وامر بالمعروف وانه عن

بخن بیار دانی اندے کو کے راصد گو صدر ایکی کو شرط ہفدہم شرط ہفدہم

طالب کو چاہیے کہ حالت اعتکاف میں بیٹا رہے۔ اور اس جگہ سے سوائے حاجت انسانی لیعنی بول براز کے باہر نہ آوے۔ اور اگر بلاعذر شرع باہر چلا آئے گا۔ تو اس کا اعتکاف نہ رہے گا۔

شرط بحد بم

ہیشہ اپی نظراور معہود ذہنی عقبے ہی کی طرف رکھے۔ اور دنیائے دوں کی طرف نظرنہ کرے۔ جیما کہ قرآن شریف میں آیا ہے۔ ومن کان پرید حرث الاخرة نزدله فی خرثه ومن کان پرید حرث الدنیا نوته منها وماله فی

الاخرة من نصیب یعنی جو محض که آخرت کی کمینی جاہتا ہے۔ ہم اس کی کمینی میں برکت اور زیادتی عطا کریں گے۔ اور جو محض اس دنیا کی کمینی اور خیرو برکت چاہتا ہے۔ تو اسے یہ عطا کرے گے۔ اور جو محض اس دنیا کی کمینی اور خیرو برکت چاہتا ہے۔ تو اسے یہ عطا کریں گے گر آخرت کا حصہ اسے نہ طے گا۔

مزود مرداں حب دنیا زہر قاتل آمدہ است زہر خوردن اے جواں جز کا رحمتی کے بود خوردن اے جواں جز کا رحمتی کے بود خدا پرستوں کے نزدیک جب دنیا زہر قاتل ہے اور زہر کا کھانا احمق کا بی

مر - جـ را م

شرط نوزديم

طالب کو چاہیے کہ فانی تعت اور آرام سے دور رہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے فرمایا ہے۔ وماعندکم ینفلوماعنداللہ باق۔ یعنی کہ جو تہمارے پاس ہے وہ تو فنا ہو جائے گا۔ اور جو اللہ کے پاس ہے۔ وہ باتی رہنے والا ہے۔ سرورک فی الدنیا غرور و غفلہ و عیشک فی الدنیا محال و باطل و باطل

شرطبستم

ضروری ہے کہ طالب اپنے ول کو فضولیات سے خالی کرے۔ جیسا کہ فرمان اللی ہے۔ الیس الله لکاف عبدم کیا اے بندے میں تیرے واسطے کافی نہیں۔

شرط بست و كيم

طالب کو چاہیے کہ جملہ ونیا سے زہر یعنی کنارہ کشی اختیار کرے۔ جیسا کہ ارشاد النی ہے۔ والذین جاهدوافینالنهدینهم سلبنا کہ جو لوگ ہمارے طرف سعی اور جمد کریں گے۔ تو ہم ان کو اپنا راستہ وکھائیں گے۔ وقال النبیے صلعم الزاهدون فی الدنیا الراغبون فی الاخرة الامنون یوم القیمة اور حضرت

رسول كريم صلع نے فرمايا ہيں۔ جو لوگ دنيا سے كنارہ كش ہيں۔ اور آخرت كے شاكت ہيں۔ وہ قيمت كے دن امن ميں ہوں گے۔

شرطبت و دوم

چاہیے کہ معتکف ہیشہ یاد حق میں رہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے۔
یذکرون اللہ قیاما و قعودا و علی جنوبھہ۔ کہ وہ لوگ ہروفت خدا کے ذکر میں
رہتے ہیں۔ خواہ وہ حالت قیام لین کھڑے ہوں۔ خواہ بیٹے ہوں خواہ لیٹے ہوں۔
ہر آکو عافل از حق یکرنان است
دراں دم کافراست اما نمان است
جو مخص خدا ہے ایک لحظ بھی عافل ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس وقت گویا کافر
ہے۔ گر پوشیدہ ہے۔
شرطبست و سوم

طالب کو چاہیے کہ تلاوت قرآن پر مداومت کرے۔ جیما کہ فرمان الی ج۔ ان هذا القران بهدی للنی هی اقوم الایم کہ یہ قرآن مجید وہ راستہ رکھا تا ہے جو کہ نمایت سیدھا اور متفقم ہے۔ وقال النبی صلعم الصیام والقرآن بشفعان للعبد یوم القیامة اور آنخفرت صلح نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآل مجید اور روزے قیامت کے ون شفاعت کریں گے۔

شرط بست وچمارم

ضروری ہے کہ طالب نفع و نقصان اور خیرو شریس خداوند کریم کی تقدیر پر شاکر رہے۔ اور راضی برضاء کا مسئلہ اس کے پیش نظر رہے۔ جیسا کہ اللہ فرما تا ہے۔ لئن شکر تم لا زید نکم وقال الله تعالٰی النعمة منی واشکر منک البلاء منی والصبر منک القضاء منی والرضاء منک کہ اے بندو۔ اگر تم شکر کرو گے۔ تو میں جہیں نعمت زیادہ کروں گا۔ اور اس میں برکت دوں گا۔ اور مدیث قدی ہے کہ نعمت کا عطا کرنا ہمارا کام ہے اور شکر کرنا تممارا۔ اور بلا یعنی صدیث قدی ہے کہ نعمت کا عطا کرنا ہمارا کام ہے اور شکر کرنا تممارا۔ اور بلا یعنی

آزمائش ماری سرکارے ہیں۔ اور صبر کرنا تہمارا فرض ہے۔ قضا ماری طرف سے اور رضا تہماری طرف سے اور رضا تہماری طرف سے۔ ایک بزرگ کا قول ہے۔

ہ است جر کہ درین برم مقرب تراست جام بلا بیشترش میدہند جام بلا بیشترش میدہند کہ جو آدی اس بار گاہ اللی بیس مقرب اور زیادہ پیارا ہے۔ اس کو آزمائش اور امتحان کا پیالہ زیادہ ملتا ہے۔

شرط بست و پنجم

طالب کو چاہیے کہ اپنا سرنگانہ رکھے۔ بلکہ اے ڈھانپ رکھے۔ شرط بست و ششم شرط بست و ششم

ضروری ہے کہ معتلف سرمنڈائے اور موئے لب موافق سنت رکھے۔ شرط بست و ہفتم شرط بست و ہفتم

پاؤں نگار کھنا مناسب نہیں ضروری ہے کہ تعلین کا استعال جاری رکھے۔ شرط بست و ہشتم

طالب کو واسطے مناسب ہے کہ آسان کی طرف نگاہ نہ کرے اور اوپر نہ ویجے۔ ایک بزرگ کا مقولہ ہے۔ ے

> سالکان ازبار اندوہ بر نمیدارند سر یعنی کہ سالک بار اندوہ سے سرنمیں اٹھاتے۔

> > شرط بست و تنم

معکف کو چاہیے کہ ایسے شغل اور تعلقات ترک کر دیوے۔ جو اسے حق کے پہنچ سے روک رکھتے ہیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے۔
تعلق تجاب است و بیحاصلی
چوہویز ہابکسلی واصلی

اے انسان میں تعلق اور دنیاوی جھڑے تجاب ہیں۔ اور جب تو میر پردے اور مخصے چھوڑ دے گا۔ تو واصل بحق ہو جائے گا۔

#### شرط ای ام

ضروری ہے کہ معتکف اپنے آپ کو عجب اور تکبرے بچائے رکھے۔ جیما کہ حضرت شخ الیوخ حضرت شماب الدین عمر سروردی قدس سرہ العزیز نے ار شاہ فرمایا ہے۔ العیوب کشیرۃ اعظمها اعجاب المرء بمافعل من الطاعات کہ انسان میں یوں تو بہت عیب ہیں۔ گرسب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اپنی حالت پر گھنڈ اور غرور کرے۔

### شرطى وكيم

ضروری ہے کہ خلوت سلامتی دین کے واسطے اختیار کرے۔ نہ کہ شہرت اور ناموری کے واسطے لوگ کمیں۔ فلال فخص اعتکاف میں ہے۔ کیونکہ اس شہرت میں آفت ہے۔

ایک درویش کا قول ہے کہ اگر تو جمال میں شہرت پیدا کرنا چاہے تو تو شر الناس ہے بعنی تمام لوگوں سے زیادہ خراب اور شری رہے اور اگر گوشہ نشینی ہے تو بھی شہرت تجھے تباہ کر دے گی۔ بہتریہ ہے کہ خواہ تو خصر اور الیاس بی کیوں نہ ہو۔ ایسی حالت اختیار کر کہ نہ تو کسی کو جانے اور نہ کوئی تجھے بہچانتا ہو۔

#### شرط ی و دوم

ضروری ہے کہ تقریر اللی پر کوئی اعتراض یا نکتہ چینی نہ کرنی چاہیے۔ صدیث قدی ہے۔ من لم برض بقضائی ولم یصبر علی بلائی ولم یشکر علی نعمائی ولم یقنع بعطائی فلیطلب رباسوائی۔ لینی جو مخص میری تقدیر پر راضی نہیں ہو آ اور میری بلا پر صر نہیں اختیار کر آ اور میری نعتوں پر شکر نہیں کر آ اور میرے علیوں پر قانع نہیں ہو آ۔ تو پس اس آدمی کو چاہیے کہ کوئی اور خدا تلاش کرے۔

#### شرط ی وسوم

وہ وسوے جو دل کو خطرہ اور آفت میں ڈالنے والے ہیں خاطرے دور کر دیوے۔ الخواطر هو رکن عظیم لان القلب مالالم یخل من ذکر الخیرہ یوثر ذکر اللّه فیه اصلا۔ اور یہ بڑی ضروری شرط ہے۔ کیونکہ جب تک انا تکا دل ذکر غیرے خالی نہ ہوگا۔ ذکر خدا اس میں ہرگز اثر نہ پیدا کرے گا۔

#### شرطى وچمارم

جعد كى نماز بيشه يوهنى عابي- الخضرت صلم نے فرمايا ب- اعتكاف الافى المسجد الجامع كماعكاف بيشہ جامع مجد ميں ہونا عابي-

### شرطويجم

معتلف کے واسطے ضروری ہے کہ کلمہ استغفار کو بلاناغہ پڑھتا رہے۔ بلکہ
اس کی مداومت کرے جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے۔ واستغفر اللّه ان اللّه غفور
رحیم و فی الخیر قال اللّه تعالٰی یا ابن ادم منک الاستغفار رومنی المغفرة
۔ اور حدیث قدی میں ہے۔ اے آدم زاد! استغفار تیرا کام ہے اور مغفرت ہمارا

## شرطى وششم

موت کو ہیشہ یاد کرنا چاہیے اور اس سے محبت رکھنی ضروری ہے جیساکہ خریں ہے لکل شئی اصل و فرغ فان اصل الطاعات ذکر الموت والطاعة فرعه وان اصل المعاصی نسیان الموت والمعاصی فرعه مرایک چزکی

اصل اور فرع ہوتی ہے۔ عبادات کی اصل اور جر ذکر موت ہے۔ اور اس کی فرع طاعت ہے۔ اور اس کی فرع طاعت ہے۔ اور گناہوں کی جر نسیان موت ہے اور اس کی فرع لیعنی شاخ گناہ اور عمیان ہے ایک خدا رسیدہ بزرگ کا قول ہے۔

بامید وصالت میدہم جاں وگرنہ طاقت ہجراں کہ دارد اے اللہ تیرے وصل کی امید پر میں جان دیتا ہوں۔ ورنہ کے توفیق ہے۔ کہ وہ ہجر برداشت کر سکے ۔

شرطسى و ہفتم

ہیشہ عذاب النی سے خانف رہے اور گریہ سے محبت رکھے ایک بزرگ کا فرمودہ ہے۔

گریہ گر کس کند برائے خدا عفو سازد خدا گنہ اورا گنہ اورا گرچہ باشد گناہ آئس را بیشتر از ستارگان سا

اگر کوئی مخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے بارگاہ النی میں رو دے۔ اور زاری کرے خداوند کریم اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یماں تک کہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یماں تک کہ اس کے گناہ آسان کے ستاروں کی طرح بیشار ہوں۔ تو بھی خداوند کریم سب بخش دیتا ہے۔ حضرت رسول کریم صلعم نے فرمایا ہے۔ من بکی نفسہ من خشیة اللّه یدخل الجنة ضاحکا۔ جو مخض خوف سے رو آ ہے۔ خداوند کریم اسے بمشت یدخل الجنة ضاحکا۔ جو مخض خوف سے رو آ ہے۔ خداوند کریم اسے بمشت میں داخل کرے گا۔ در مالیکہ وہ ہنتا ہوا ہو گا۔

شرطسى وبشتم

معتکف کو چاہیے۔ کہ خداوند کا طالب دیدار۔ اور اس کی رحمت کا طلب گار رہے۔ جیسا کہ ارشاد اللی ہے۔ لاتقنطوا من رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا۔ اے میرے بندو! تم میری رحمت سے ناامید بھی نہ ہونا۔ شخیق جس پر اپنافصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے سب گناہ پخش دیتا ہوں۔

ایک فقیر فرماتے ہیں۔

بخش و فضل حق نه صدبیاں مست ایں قول درجماں شائع مائع آنکہ بر کافراں بخشائد مسلماں را کیا کند ضائع

تمام دنیا میں مشہور ہے کہ رب تعالیٰ کی بخش اور فضل کا شار نہیں ہو سکتا۔ وہ رحیم و کریم جو کافروں پر بھی عنایت کرتا ہے۔ مسلمانوں کو کب محروم کرے گا۔

شرطى وتنم

بول و براز کے متعلق جو آداب ہیں۔ ان کا بھی خیال رکھے۔

شرط چملم.

ضروری ہے کہ خلوت میں اوب کو نہ چھوڑے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ
کا فرمودہ ہے کہ جو فخص بے اوب ہے۔ اسے شرف حاصل نہیں ہو گا۔ یعنی اوب
میں عزت ہے۔

اوب مرد کے شود مہتر است کرچہ او را جلالت نسب است ادب تاجیت از فضل الئی ادب بند برسم برد ہم جاکہ خوای بااوب باش تا بزرگ شوی کہ نتیجہ بزرگ ادب است کہ نتیجہ بزرگ ادب است کہ میں کوئے وفا خلوتے گزیں در سلک سالکاں برہ بے نشاں نشیں از برچہ غیر دوست بند انما پیل وانگہ بخق نمای نمای تو لاچو اہل دیں وانگہ بخق نمای نمای تو لاچو اہل دیں

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

برآستان دوست بر آور ایک اربعین برآستان دوست بر آور ایک اربعین بایر کدور تیک بود باصفا شود ازدست دیونفس زبرجان نازنین بازدست دیونفس زبرجان نازنین پی نور حق مشابده افتد ترا بر مرآت روی دوست شوی از سریقین سلطان تخت مملکت سرمدی بعشق شای بود که کب کند دولت چنین شای بود که کب کند دولت چنین (تمام شد رساله اربعین مصنفه تحفرت غوث بماء الدین زکریا ملتائی)

#### ٣- رساله معنى بيان طريقت

حضرت بهاء الدین ذکریا کے ملفوظات میں سے ایک غیر معروف غیر مطبوعہ نسخہ ملفوظات مولوی محمد مش الدین مرحوم تاجر کتب لاہور کے کتب خانہ میں موجود تفا۔ لفیف ملک نے رسالہ "صحیفہ" لاہور بابت ماہ جنوری اے19ء میں شائع کر دیا تھا۔ ملک صاحب لکھتے ہیں:

ابتدائی سطور کے مطالع سے معلوم ہوتا ہے کہ رسالہ "معنی بیان طریقت" میں ہے جس کے متعلق آپ کے کسی مرید نے التماس کی تھی اور آپ نے استخارہ کرنے کے بعد اس کا جواب تحریر فرمایا تھا۔

یہ قدیم الخط ننے جس پر سنہ کابت ورج نہیں ' فوبصورت نتعلق خط میں الکھا ہوا ہے اور "۸۶۲۲۲۴" کی تقطیع پر (فی صغے ۱۵ سطور) لوح سے تمت تک کل ۱۳ صفحات پر مشمل ہے ' لیکن فکست و رہنےت کی یہ کیفیت ہے کہ ہر صغے کی بالائی پانچ پانچ سطروں کے تقریبا" نصف الفاظ ضائع ہو چکے ہیں ' للذا موجودہ صورت میں اس ننخ کی صرف وہی عبارات محفوظ ہیں جو صفح کے وسط سے شروع ہوتی ہیں۔ ان میں بھی بعض سطور اور الفاظ مرمت کی وجہ سے ناپید ہیں ' تاہم یہ مخضرو ہیں۔ ان میں بھی بعض سطور اور الفاظ مرمت کی وجہ سے ناپید ہیں ' تاہم یہ مخضرو مجمل رسالہ غنیمت ہے کیونکہ ملفوظ کے رنگ میں حضرت شیخ بماء الدین ذکریا قدس

مرہ کی کمی تحریری یادواشت کا کوئی ذکر یا حوالہ دستیاب نہیں' اور فی الوقت یہ واحد رسالہ دکھائی دیتا ہے جو حضرت بہاء الدین ذکریا ملتانی کی یادگار کے طور پر دست برو زمانہ سے محفوظ رہا ہے۔ اس رسالے کا ایک اقتباس "مجمع الاخبار" میں بھی شامل ہے جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اس سے ثابت ہو تا ہے کہ یہ رسالہ "مجمع الاخبار" سے قدیم تر ہے اور شخخ بہاء الدین ذکریا کے احوال و ارشادات میں اول درجے کے ماخذ میں شار ہونے کے لاکق ہے۔

رسالے کا متن حتی الوسع احتیاط سے نقل کیا گیا ہے۔ جو الفاظ و عبارات ناپید ہیں ان کی جگہ نقاط ڈال دیے گئے ہیں۔ دو تین نقطے صرف ایک آدھ لفظ غائب ہونے کی علامت ہیں اور زیادہ نقاط ای نبیت سے زیادہ عبارت کے ناپید ہونے کی نشان دہی کرتے ہیں۔ متن ملاحظہ ہو:

"هذالرسالة من كلام الشيخ المشائخ والاولياء قطب الاقطاب صدر مشايخان بهاء الحق والشرع

والدين ذكريا بم الله الرحل الرحيم هد قريق قدى سره

الحمد لله الذي ابدع الخلايق بدلالة وابتلاهم بشكر من غير حاجته و هو ولى الهدايه و صلى الله عليه وسلم على خير خلقه محمد و آله اجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا- امابعد جلعنا الله واياكم من الفايزين- آنچه النماس افتاد در معنى بيان طريقت آخرت آن كارى بزرگ و كيفيت آن حال دريافت است بكفت و كوى راست نيايد و ليكن چون النماس كر دى بحكم النماس تو استخاره كردم و از خدلى تعالى معونت خواسنم تادر سخن پيونديم واندكى از معانى رفتن آن راه بيان كنيم تا اگر كسى ... افتد و احوال خود روشن كند و بدانداز بهر چه ميكند باشد كه بر سر رشته خود باز آيد و ذلك فضل الله يوتيه من يشاء ولا حول ولاقوة الا بالله العلى العظيم ... توفيق و منه النصرة والغفران و عليه الثقة والتكلان-

بدان اسعدك الله واياناكه اول قدم اندرين راه ترك دنياست مع

العلايق كلها وما بعث الانبياء قط الالانصراف .... من تركها ملك و من اخذها بلكد.... بمان قدر از حق باز ماند جنج مردى خوابد كه .... قدر كه روی سوی پشت کند پیش روی حجاب شود.... دوستی دنیا لانها مبغوضة الحق و از بهر آن باز داشته ..... چون بدنيا مشغول شود از ان مقصود كه بهر آن آفريده شده است باز ماند.... آن مقصود عبودية است قوله تعالى: وما خلقت الجن والانس الاليعبدون.... عبودية سريست از اسرار خدای تعالی و آن سر قربتست و بنده از بهر.... مصلحت آفریده شده است و اما حجاب در میان است از سبب آن حجاب بخدای عزوجل نميرسداما حق تعالى رامكان نيست كه دران .... آسمان و زمين و كوه حجاب شود تعالى الله عمايصف .... و هو اقرب اليه من حبل الوريد حجاب.... و آن یاد مخلوقاتست و طلب دنیا.... حق دور باشد و آن حجاب بس .... حق است چون بنده .... بیگانه گردد حجاب از میان بردارنداین.... و بی نهایت است .... وقعت گاه مریدان بدان و محل اعراض طالبان اتباع .... مامور ست بخلاف كردن بوانفس قال عليه السلام .... اخوف ما ..... اتباع الهواء و طول الامل والهوى ظلم و در بر عضوى از اعضاے آدمی راشہوتی و ہو ایست مرکب که سبب حجاب وقت اوہمی شود چنانک چشم شهوت اور دیدنست و نگریستن بحرام و بمچنیس گوش راوبینی رابوئیدن و کام راچشیدن و زبان راگفتن و تن رابسودن و سينه راند يشيدن .... حق را بايد تاراعي و حاكم وقت خود باشد و روز شب اندران .... باطل که اندر حواس پیدامی آیداز خود ددفع کنده و جاء في الا..... من حفظ .... اكر مته بست من حفظ لسانه من ..... حفظ بصره من غير اكرمته بروبتي ومن حفظ .... حفظ قلبه من حب الدنيا اكرمته بنظرى و ..... يوم القيامة پس سر بمه سعادتها آنست كه مردم .... بحكم طبیعت بر سر شهوت نرود واز حق تعالی معونت .... صفت کند که خبیثها باطن برود و پاک شود زیراکه بر که در شهوة.... واندر بوا مبتلا

شودو آنگاه معانى حقيقت محجوب شو و جاء فى الحديث الاسرار: ان الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم يا احمد و احذر ان لاتكون مثل صبى اذا نظر الى الشئى الاخضر والاصفر احبه و اذا اعطى شياء من الحلو والحامض اغتريا احمدان اول المعصية التي يعملها العبد شبع البطن و فتح اللسان فيمالا يعنيه ومخالطة المخلوق باهو ابم واصل در آدم زاددل است چون دل صلاحیت یابدتن آدمی زاد رابم صلاحیت شود- دل را حیاتست و مماتست جزاین موت که مردم را در گور نهد دل خود حیات و ممات جداگانه دارد چنانک حق تعالی میفر ماید اور من کان میتا فاحییناه یعنی بکثره شغل الدنیا ..... احییناه یعنی بذکر مولی و برگاه كه دل بلذات و شهوات و ماكولات و مشر و بات مشغول شو د غفلت در وى اثر کند وسواس اور ار مستولی شوداز بر جنسی اندیشه پیش خاطر آمدن گيردو انديشه جزحق دل راسياه كند چون دل سياه شود حكم موت گیرد چنانک بر زمینی که در وی خاشاک بسیار آید تخم قبول نکند گویند آن زمین مرده است بمچنان بر..... اورا مستولی شود و تاثير قال الله تعالى و من يعش .... فهوله قدير ظاهر گردد بمچنان بر دلى که کشنگاه دیو.... حق است نپذیرد و آنچه مراد کلام حق است نشنود.... زندگانند نه مردگان قوله تعالى: انك لاتسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعا اذا و بو مدبرين و ما انت بمسمع من في القبور و اما برگاه که تعلق دنیا از دل زایل شود و بوانفس از وی منفی شود و بنده برست وقت خود پيوسته ذاكر و تالي بود آن دل بنور ذكر زنده شو دقوله تعالى ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب اوالقى السمع و هو شهيد بس اصل درين راه صلاحية دلد.... وصلاحيت دل حاصل نشود تا اندرونه خوداز منمومات كل پاك نگر داندو هو الغل والغش والحقدو الحسد.... والحرص والكبر والبغض والرياكما قال انس بن مالك رضى الله تعالى عنهقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم .... و تمسى و ليس في قلبك

غل .... و ذلك من سنتي ومن .... حياتي كان معي في الجنة و آن اصل معتبرست و کاری بزرگ و فاضل ترین چیز باست که مهتر عالم صلی الله عليه وسلم فرموده است در احياسنت .... كنند يعنى دل رابطهارت ظاهر و باطن .... داده اند از خیانه و از غل و غش و جدوجهد کردن در .... ظابر و باطن اعمال کار درویشانست و جوبر درویشی اینجا.... فضل فقرا اینجا ظاہر شود زیراک نشان غل و غش و طلب جاه و رفعت و منزلت جستن نزديك ايشان دوستى دنيا وللفقر شهدوا في ذلك كله و چون دوستی دنیا در دل ایشان بیچ نماند تا قبول ورد خلق در دل ایشان برابر باشد فاصبحوا وامسوا وليس في قلوبهم غل وغش على احدقوله تعالى و نزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا و اين منمومات و خباثت را طريق اخلاص آنست كه قولا و فعلا و ظاهرا" و باطنا" از جمله معاصى تجنب كندواز صغاير وكباير احتراز نمايدو هكذاقال المشايخ رضوان الله عليهم اجمعين لايصير المريد مريدا" حتى لا يكتب عليه شئى صاحب الشمال عشرين سنة يعنى تا فرشة دست چپ اصلابيست سال در نامه اعمال بنده بيچ بدى ننويسد مريد نشود و تركمعاصى آن صفت ميسر نشودباز ..... دلى كهاور مشغول بودبلون حق ممنوع بوداز قربت حق و از مقامها.... نمازست و در نماز ميفرمايد لاتفر بو الصلوة و انتم سكارى قيل فى .... حب الدنيازيراك سكر عبارت از چيزى .... كه چه میکندویاچه میگویدپس بر که در نماز در آید.... کرده باشد قرآن میخواندو نمی داند که چه میخواندو در.... ونمی داند که چهمیکند اورا آن نماز حقیقه نبود زیراک نماز عبارت .... و نیاز از خشیت بود و خشيت از علم بود و علم دانستن بود و بركه بكند و بكويد و نداند عين جهل بود و جهل مانع قربست قال الله تعالى: حتى تعلموا ما تقولون زيراك زبان ترجمان دلست و دل در مقام عيانست پس بر كه خوابد كه در نماز رودو دلش جای دیگر بودنه دل در عیان بودنه زبان در گفتار و نهقالب

در..... چنانک سیدعالم علیه السلام فرمودمر آن مردراکه نماز میکرد 1 قم فصل فانك لم تصل نظر مهتر عالم بر وى افتاد كه حق نماز نمى داند اورا فرمودکه آن نماز نبودکه تو کر دی باز بسر سخن رویم و آن آنست كەدل ازين بليد باپاككندو آن جمله شاخهاكه دل را تباه كندازيك اصل خيزدو آن دوستى دنيا است حب الدنياراس كل خطيئة و دوستى دنيا از دل نرود مگر بخلوة و عزلت و مشائخ گفته اند که اول قدم در راه حقیقت خلوة استوجنيد رحمة الله كويدمن اختار الخلوة قداستمسك بعمود الاخلاص و هي ركن من اركان الصلوة و خلوت.... تواند كرد و اصل درخلوت ورعور زيدنست .... من المنقين والتقوى كه امر عظيم وجاء في الاسرار ان الله .... عليه السلام يا احمدان احببت ان تكون اور ع الناس فازبدفي الدنيا وارغب في الاخرة قال الهي كيف ازبد في الدنيا وارغب فى الاخرة قال الله تعالى خذمن الدنيا خفا من الطعام والشراب واللباس و لاتجس شياء لغدو تدام على ذكر قال يارب كيف ادوم على ذكرك قال بالخلوة عن الناس و تبغضك للحلوا و الحامض و فراغ بيتك و بطنك من الدنيا و چون خلوة بگذيند ده چيز بايد مرخلوت راتا خلوة وي صحیح باشد اول باید که علم باشد تاخلوت وی صحیح بود که حق از باطل جدا تواند كرد وم زبد بوداندر جملكى دنيا سيوم شدت و محنت بگزیندباختیار خودنهبضرورت از راحت و نعمت چهارم خلوت برای سلامتی گزیند و پنجم نظرش در عقبی بود ششم خودراکمترین خلق داند تا زشت خود از مر دمان دور کند بفتم در عمل فترت نکند لان الفراغ بلاء بشتم عجب نكند اندر آنچه او بود نهم خانه دل از فضولى خالی کند و مرید رافضولی آن بود که زیادت.... قوت نگابدارد و دبم خصلت انست که بر چیزی که او رااز حق باز دارد.... قطع کندو دربیان خلوت و عزلت مشائخ .... بعضهم لافرق الخلوة والعزلة و قال بعضهم الخلوة.... من امارات الوصلة و فرق ميان خلوت و عزلت .... علامات

خلوت بود تا با خلق اختلاط نكند و از جماعت مردمان.... رغبت ننمايد و پرېيز كند جمله خلق چنانك باعيال و فرزندان خود نيز بمجرد طبيعت وغلبه شهواتي نه نشيند تا او را نيتي از بهر حق ظاهر شود آنگاه بحکم آن نیت باعیال و فرزندان خوش بنشنید و زود بر خیزد بسوے خلوت شود و استغفار بسیار گوید بتضرع وزاری بحضرت عزجل جلاله باز گردد و ازان نشستن از حق آمرزش خوابد زيراچه اگرچه باعيال و فرزندان نشستن مجرد عبادتست لكن حسنات الابرار سياست المقربين وبحسب حال خود بركسي راكناه است وهذا ذنب حاله اما خلوت آن بود بجز حقاندر دل بيج اغيار نماند و مراقب وقت حال خود شود و این ضعیف راچنان سماع افتادکه روزی شیخ شهاب الدين عبدالله عمر بن محمد سهروردى رحمته الله باشيخ ضياء الدين ابوالنجيب عبدالقادر رحمة الله در حرم كعبه بود شيخ ابوالنجيب عبدالقادر برسر وقت بود خضر عليه السلام آمدشيخ بدو ..... بازگشت چون شيخ بخود باز آمد آنگاه بخدمت .... پرسيد كه شيخ چگونه بود كه نبى از انبيا عليه السلام بزيارت .... التفات نكر ديد شيخ در وى نگریست و روی سرخ کرد و ..... تو چگونه دانی اگر خضر آمد و بازرفت باز آید اما آن وقت که مارا باحق بوداگر برفتی باز نیامدی و ندامت آن تاقیامت بماندی بمدران بودند که خضر علیه السلام در آمد شيخ برخاست واستقبال كردو تواضع نمودنر جو ميامن بركتهم من الله الكريم پس مريدرا مراقب وقت و شحنه روزگار خود بايد بودو برچه جزحق بوداز دل دور كندو صحبت خلق بر خود حرام كندو اگر اورا باذكر خلاى تعالى موانست نبوداز خلاى تعالى بوى نيابد و مريدبايدكه عالم باشد بعلم شريعت وعلم توحيد تاعمل كندو علم راه براو باشدتا شيطان دست ازوكوتاه كند زيراكه عمل بي علم اصلى نداردو نعوذ بالله منها من عمل بلا علم و علم بلاعمل- اما بايد كه بنده مر خداوند خودار

مخلص شو و صادق بود در طلب خدای بحسب نیت تا حق تعالی يقينش بر مزيد گرداند و صف در باطنش .... دبد بحسن سياست شريعت وصدق متابعت نبوى بمواره باشد.... ذكر بابيرون آيد جزاز ذكر خىلوند عزوجل واز جمله مراد بابيرون آيد..... واز جمله مطالبات نفس تيراكند بجميع .... شغل قلب العبد وله في الدنيا حاجة ومداومت .... معبودبی بمتارامن غیر فتور و قصور ظاهر او باطنا..... و ترتیب آنست که مادام نفس محبت و انشراح دارد جهد کند.... دروبیند قیام ترک آردنشسته نماز كندزيراكه آن نفس را آسان تر نمايدو اگر ازين بم بماند مراقب دل شود و مراقب علم بود که حق تعالی نگر د مادام که بنده مراقب باشدواكر ازبن بم بماندو حديث نفس غلبه بكند بخسيد كه خفتن عالم بندكى خداوندست نوم العالم عبادة و اين آنست كه براى خداى تعالى كسى نخسيدو خفتن عالم به از بيدارى ديگران أگرمريداز ذكر زبان و اعمال جوارح بيابدو بمواره در طاعت عبادة اشدو بيج فتور و قصور بر خودراه ندبدواكر در تلاوة قرآن مجيذ بود چندان بخواندو چنان خواند كه بجاى حديث نفس معنى قر آن شنيد و أكر خواندن قر آن ساعتى بيا- سايد تفكر كندكه تفكر ساعة خير من عبادة سنة و تفكر در خلق كندنه در خالق و تفكر در آلايه و نعمايه و در آفرينش آسمان و زمين و بهشت و دوزخ بود و برچه جز این بود احتراز باید کرد که این حدیث نفس .... و در دل بينا و امور العماصي حديث النفس و اگر خواندن قر آن نداندملازم ذكر ..... كه بركس چه ذكر بايد فرمودا ما بيشتر لا اله الا الله محمدرسول الله اختيار كرده اندو اين كلمه را خاصيت است .... معيت دل چون بنده ملازمت نماید درین کلمه گفتن قولا و قلبا.... صادقا" مخلصا" مطلقا" و در خلوة بنشيندوروي بخداي عالى آردواين كلمه در زبان مير اندو بامواظبات كلمه اندر دل چندان بكوش تابمين كلمه اندر دل وى نقش شود بجاء حديث و خواطر پريشان و دوستى دنيا اين كلمه

بنشیند تا حالی شود که اگر ساعتی از گفتن زبان بیاساید دل بحق حاضر باشد تاچنان شود که بیش بیچ اندر دل وی نگذر د بجز یاد حق چون ارادات او مرحق راقوی شودحق تعالی اور انفس بیناگر داندتا بیچ حركاتي وسكناتي اور رانفساني نماند بمهرباني شود فحين ايذاصار هذا العبدبارينا فينا فوقع في حماية الله ورحمة وبرى من دعاوى نفسه معنى چنین باشد چون بنده ربانی شود و از ان نفسانی بیرون آید در گناه داشت خداى تعالى باشدمر حوم ومغفور گرددو برگاه بنده درين مقام عالى رسد امید بود که باری تعالی او را بمقصود و منتهی دل رساند و اند کی سیر بكند كه در صحرا شوق عرصات محبت افتد و در ریاض رضوان و بساتین انس و بساط انبساط.... و مجلس و کرامت او را کرامت کند تا خيالد.... در دنيا بود دل وى اندر عقبى در اقطار عرش.... ينظر المريد تابمه چیز روی بدو آردو از بمه روی بگر داند.... از غایت شوق و ذق او زيادت مى شودتارسل حق بدورسد ..... وى قبض كندالى روح وريحان بشرى ورضوان من رب راضية غير غضبان نفس پاكيزه تمام انيس كه از سراى فانى وبساط سفلى الى حضرة البارى عزاسمة باملاك اعلى در مقر رياض جنة برندش بنگرد بنده ضعيف بيچاره عاجز دولت بي نهاية و مملكت بزرك عالى افرايت نعيما وملكا كبير او شادے حاصل شود بنده رااز خداوندر حيم ومفضل كريم جل ذكره از لطف و تعطف و انعام و اكرام كه وصف تنواند كرد .... واصفى بر روز مزيد بود الى ابدالاباد زبى سعادت عظيم و دولت عالى فسال الله البارى الرحيم سبحانه ان يمن علينا لهذا النعمة العظيم وماذلك على الله بعزيز وان لا تجلعنا من الذين لانصيب لهم من بذا الامر و ان لا يجعل من علم علينا حجة من الذين لانصيب لهم من هذاالا مروان لا تجعل من علم علينا حجة يوم القيامة وان توفقنا اللعمل بذلك والقيام مما تحب و ترضى انه ارحم الراحمين

(نوث: اس حصه کااردو ترجمه زیر عنوان "صوفیانه تعلیمات" (۳) میں درج کیا گیا ہے۔)

## س- قلمي نسخ

(i) حضرت مخدوم الل عیسی (کروٹر الل عیسی ) کے مزار مبارک کے سرمانے ایک قلمی قرآن مجید رکھا ہوا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت شیخ الاسلام یک وست مبارک کا لکھا ہوا ہے۔ پہلے یہ حضرت کے مقبرہ شریف میں رکھا ہوا تھا۔ جب شیخ الل عیسی ملتان سے کروٹر گئے تو اس قیتی تیرک کو بھی ساتھ لے گئے۔ " نور احمد خال فریدی "(۵) نے اس متحفہ کی زیارت کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسم الخط تو چھٹی صدی ہجری کا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اس میں حضرت کے وشخط یا کوئی الی تحریر نہیں مل سکی جس سے اس دعوئی کی توثیق ہو سکتی۔

(ii) کہا جا تا ہے کہ حضرت شیخ الاسلام " نے سید علی ہجوری کو مشہور عالم تھا۔ یہ قیمی الیخوب " کو بھی اپنے دست مبارک سے سپرد قلم فرمایا تھا۔ یہ قیمی اسخہ پیرزادہ (۲) محمہ حسین مترجم "عجائب الاسفار" کے کتب خانے میں موجود تھا۔ لکین کے انقلاب میں محفوظ نہ رہ سکا۔ واکٹر پروفیسر محمہ شفیع (ریٹائرڈ پر نہل اور نیٹل کالج لاہور) نے یہ انکشاف کیا کہ "کشف المجوب" کا وہ نخہ ان کے پاس موجود ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے فرزند جناب احمہ ربانی کی وساطت سے او قاف پنجاب نے اس کو شائع کیا۔ نور احمد فریدی (۷) کستے ہیں کہ "اس پر سحمیلی او قاف پنجاب نے اس کو شائع کیا۔ نور احمد فریدی (۷) کستے ہیں کہ "اس پر سحمیلی دسخط ۱۲۲ ھے کی دو اور اگر وفات ہو جاتے ہیں۔ اور اگر دینے وفات ۱۲۲ ھے میں فوت ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کرنے وفات ۱۲۲ ھے کو کئی صاحب فیم و اور اک یہ شلیم کرنے پر آمادہ نہ ہو گا کہ ۹۲ برس کی عمر میں اتن صحیح کتاب کسی گئی ہو۔ مشہور ہے کہ ضعیفی عالم میں آپ ہروقت عبادت الئی میں مشغول رہتے تھے۔ اور دنیا سے قطع تھے۔ "
کہ ضعیفی عالم میں آپ ہروقت عبادت الئی میں مشغول رہتے تھے۔ اور دنیا سے قطع تھے۔ "

صوفيانه تعليمات

ا۔ شخ عبدالحق محدث دہلوی نے "مجمع الاخبار" کے حوالے سے حضرت بہاء الدین ذکریا کے چند ارشادات اور وصایا "اخبار الاخیار" میں نقل کیے ہیں جن ساء الدین ذکریا کے چند ارشادات اور وضایا "اخبار الاخیار" میں نقل کیے ہیں جن سے آپ کی صوفیانہ تعلیمات پر روشنی پرتی ہے۔ اصل کتاب "مجمع الاخبار" جس

ے شخ محدث دہلوی نے یہ اقوال نقل کئے ہیں 'آج ناپید ہے۔ "اخبار الاخیار "کی عبارت جو ان اقوال پر مشمل ہے کا اردو(۸) ترجمہ پیش کیا جاتا ہے:
(۱) "مجمع الاخبار" میں شیخ بہاؤالدین کی نصیحتوں کے باب میں تحریر ہے:

"ہر بندہ پر لازم ہے کہ صدق و اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور یہ کیفیت اس وقت حاصل ہوگی جب عبادت و ذکر میں غیراللہ کی نفی اور دو سرول کا مثا دینا ہو' اور یہ حالت ہے احوال کی درستی اور اقوال و افعال میں کاسبہ نفس پر پر موقوف ہے' للذا بغیر ضرورت کے نہ کوئی بات ہو نہ کام' اور ہر قول و فعل سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف التجا و تضرع اور ای سے استعانت ہو' آکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔"

(۲) ایک مرتبہ آپ نے اپ ایک مرید کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ

"ہیشہ ذکر اللی میں مشغول رہو'کونکہ ذکر سے طالب اپنے مطلوب تک
پنچتا ہے اور محبت الی آگ ہے جو ہر قتم کے میل کچیل کو جلا ڈالتی ہے اور جب
محبت مشخکم ہو جاتی ہے تو ذکر مشاہدہ ندکور کے ساتھ ہو تا ہے اور یہی وہ ذکر کیرہے
جس پر اللہ تعالی نے فلاح و کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے' ارشاد ہے وادکروا الله
کشیرا العلکم تفلحون (لیمنی بھڑت اللہ کاذکر کرو' تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ)
کشیرا العلکم تفلحون (لیمنی بھڑت اللہ کاذکر کرو' تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ)

"میں نے ساتے کہ شیخ المشائخ شماب الدین سروردی آپ شیخ ابوالنجیب عبدالقاہر کے ساتھ حرم کعبہ میں شیخ نے ابوالنجیب عالم اسرار میں پہنچ گئے ، حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے لیکن شیخ نے ان کی طرف النفات نہ فرمایا ، حضرت خضر علیہ السلام تصوری دیر کھڑے رہ کرواپس چلے گئے ، جب شیخ ابوالنجیب کو افاقہ ہوا تو ان سے شیخ سروردی نے ہمت کر کے دریافت کیا کہ حضرت! یہ کیا ہو گیا تھا کہ ایک بنی آپ کی ملاقات کہ قرمایا ، شیخ ابوالنجیب نے ان کی طرف دیکھا اور چرہ سرخ ہو گیا ، پھر فرمایا ، افسوس ، تہیس کیا ابوالنجیب نے ان کی طرف دیکھا اور چرہ سرخ ہو گیا ، پھر فرمایا ، افسوس ، تہیس کیا پیم اگر حضرت خضر علیہ السلام آکر واپس چلے گئے تو پھر آ جائیں گے ، لیکن ہمارا یہ پیم اگر حضرت خضر علیہ السلام آکر واپس چلے گئے تو پھر آ جائیں گے ، لیکن ہمارا یہ وقت حق کے ساتھ مشغول تھا ، اگر یہ چلا جا تا تو پھر ہاتھ نہ آتا اور اس کی ندامت

قیامت تک باقی رہتی ' ابھی یہ گفتگوہ رہی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف کے آئے ' بھٹے نے کھڑے ہو کر استقبال کیا ' اور خاطر تواضع کی "

لنذا مرید کو اپنے او قات کی گرانی و حفاظت کرنا چاہیے 'غیراللہ کو دل سے دور کر دینا مخلوق سے میل جول اپنے اوپر حرام کرلینا اور ذکر حق سے انسیت حاصل کرنا چاہیے ' اور اگر اس کو ذکر سے انس حاصل نہ ہو گا تو حق تعالیٰ کی محبت کی خوشبو بھی نہ یا سکے گا۔

(س) ایک خط میں ایک مرید کو لکھتے ہیں کہ بدن کی سلامتی کم کھانے میں ' روح کی سلامتی ترک گناہ میں اور دین کی سلامتی حضرت خیرالانام محمد مالیکا پر درود مجھنے میں ہیں۔

"سفیت الاولیاء" میں ہے کہ "ورملتان از علوم ظاہر و باطن و فقہ و حدیث و باصول و فروع عالم و کامل و قطب و غوث وقت در عمد خویش در اسلام وا ز نظیراں روزگار "حنی فرجب بود" (۹)

۲۔ ملافضل اللہ معروف بہ درولیش جمالی نے کتاب "سیرالعارفین" میں برسبیل تذکرہ جو اقوال درج کے بیں ان میں سے مندرجہ ذیل ارشادات مفوظی اہمیت کے حامل ہیں:

"حفرت شیخ الاسلام" جم فخص کو مرید کرتے سے تو بیعت کے وقت اور السیمتوں سے پہلے یہ فرمایا کرتے سے کہ جب میرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہو تو مجھ کو اپنا پیر سجھنا اور ہر دروازے پر ہر فخص کے پاس نہ جانا۔ ایک دروازہ پکڑنا چاہیے اور مضوطی سے پکڑنا چاہیے۔ "(۹) حضرت کا یہ قاعدہ نہیں تھا کہ ان کے معقدین اور مریدین زمین پر سر رکھیں یا سجدہ کریں۔ جب وہ ان کے سامنے آتے تو سنت نبوی کے مطابق "السلام علیم" کہتے تھے۔ اور آپ بھی "وعلیم السلام" فرماتے شعے۔ اور آپ بھی "وعلیم السلام" فرماتے سے۔ اپنے مریدوں اور معقدوں کو عبادت کی طرف متوجہ رہنے کی بھشہ تلقین کے سے۔

"كتے بيں كہ ايك ون ايك آوارہ مزاج مسافر حضرت شيخ الاسلام بماء الحق والدين"كى ملاقات كے ليے آيا علام كيا اور بين كيا۔ حضرت شيخ نے اس كى التي والدين"كى ملاقات كے ليے آيا علام كيا اور بين كيا۔ حضرت شيخ نے اس كى ا

طرف توجہ نہ کی اور کھانے کی قتم سے بھی پھے اس کے سامنے نہ رکھا۔ مسافر نے کہا کہ رسول اللہ مالی کا حدیث ہے کہ جس نے کی زندہ سے ملاقات کی اور وہاں پھے کھایا پیا نہیں تو گویا وہ کئی مردے سے ملا۔ حضرت شخ اس حدیث پر کیوں عمل نہیں فرماتے۔ حضرت شخ الاسلام نے فرمایا کہ مخلوق دو قتم کی ہے عام اور خاص۔ مجھے عام لوگوں سے کوئی سرور کار نہیں لیکن جب خاص لوگ میرے یاس آتے ہیں تو اپنے حالات کے مطابق مجھ سے فیض یاب ہوتے ہیں اور فروغ حاصل کرتے تو اپنے حالات کے مطابق مجھ سے فیض یاب ہوتے ہیں اور فروغ حاصل کرتے ہیں۔ میں ان سے خدا' رسول' سلوک و معرفت اور اس طرح کے اور وسائل کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں۔ اس سے ان کو فائدہ ہوتا۔ حدیث کے یہ معنی بارے میں گفتگو کرتا ہوں۔ اس سے ان کو فائدہ ہوتا۔ حدیث کے یہ معنی بارے میں۔ "(۱۰)

۳- رسالہ "معنی بیان طریقت" (جس کا متن پیش کیا جا چکا ہے) میں معنرت شخ کے ملفوظات و ارشادات زیادہ تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ اس میں سے چند اقتباسات کا ترجمہ (۱۲) ترکا" پیش کیا جاتا ہے:

"لکھتے ہیں کہ اس راستے ہیں پہلا قدم ترک دنیا ہے۔ جب آدمی دنیا ہیں مشخول ہو جاتا ہے تو وہ اس مقصود ہے کہ جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے باز رہتا ہے۔ وہ مقصود عبودیت ہے قولہ تعالٰی وماخلقت الجن والانس الالیعبلون ارتبہ ہیں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے) عبودیت اللہ تعالٰی کے اسرار ہیں ہے ایک سرہ اور وہ سرقربت ہے اور بندہ کو مصلحت کے لیے پیدا کیا گیا ہے لیکن چو تکہ درمیان ہیں حجاب ہے اس سب سے وہ اللہ عزوجل تک نہیں پہنچ سکتا.... آدمی کے ہر عضو بدن ہیں شہوت اور خواہش بحری عوفی ہے جو اس کے تجاب کا سب ہوتی ہے 'چنانچہ آنکہ کی شہوت دیکھنے اور جرام ہوئی ہے جو اس کے تجاب کا سب ہوتی ہے 'چنانچہ آنکہ کی شہوت دیکھنے اور جرام پیزوں کی طرف نگاہ کرنے میں ہے ای طرح کان کی شہوت سننے ' تاک کی سو تکھنے ' تاک کی شہوت اندیشہ تاک کی چھنے ' زبان کی ہو گئے ' بدن کی شہوت آرام کرنے اور سینے کی شہوت اندیشہ تاکہ کی جو تا ہیں ہوتی ہے ' بدن کی شہوت آرام کرنے اور سینے کی شہوت اندیشہ تاک کی جو تکھنے ' زبان کی ہو گئے ' بدن کی شہوت آرام کرنے اور سینے کی شہوت اندیشہ تاکہ کی جو تا ہو ہی ہے۔ ' بدن کی شہوت آرام کرنے اور سینے کی شہوت اندیشہ تاکہ کی ہوت اندیشہ تا کہ بی ہو تا ہو گئے۔ ' بدن کی شہوت آرام کرنے اور سینے کی شہوت اندیشہ تاکہ کی ہو تا ہو ہی ہو تا ہو ہو تا ہو گئے۔ ' بدن کی شہوت آرام کرنے اور سینے کی شہوت اندیشہ تاکہ کی ہو تا ہو ہو تا ہو گئے۔ ' بدن کی شہوت آرام کرنے اور سینے کی شہوت اندیشہ تاکہ کی ہو تا ہو ہو تا ہو گئے ' بدن کی شہوت آرام کرنے اور سینے کی شہوت اندیشہ تارام کرنے اور سینے کی شہوت اندیشہ تو اس کے جو اس کے بیان کی ہوت آرام کرنے اور سینے کی شہوت اندیشہ تاکہ کی ہوت اندیشہ تاکہ کی ہو گئے ' بدن کی شہوت آرام کرنے اور سینے کی شہوت اندیشہ تاکہ کی ہوت اندیشہ تاکہ کی ہو تا کی ہوت اندیشہ تاکہ کی ہوت اندیشہ تاکہ کی ہوت اندیشہ تاکہ کرنے کی ہوت اندیشہ تاکہ کی ہوت اندیشہ تاکہ کی ہوت اندیشہ تاکہ کی ہو گئے کی ہوت اندیشہ تاکہ کی ہوت آرائی ہو تاکہ کی ہوت آرائی ہو تاکہ کی ہو تاکہ کی ہوت آرائی ہو تاکہ کی ہوت آرائی ہو تاکہ کی ہو تا

آدی میں اصل چیزول ہے 'جب دل کی اصلاح ہو جاتی ہے تو آدی کے بدن کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے تو آدی کے بدن کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ دل کی بھی حیات اور ممات ہے سوائے اس موت بدن کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ دل کی بھی حیات اور ممات ہے سوائے اس موت

کے جو لوگوں کی قبر میں لے جاتی ہے۔ول کی اپنی جداگانہ نہ حیات و ممات ہے جیسا کہ حق تعالی فرما تا ہے اومن کان مینا فاحییناہ (ترجمہ = اور جو مروہ تھا اس کو جم نے جلا دیا) یعنی شغل دنیا کی کثرت ہے ، فاحیناہ (ترجمہ = ہم نے زندہ کیا) یعنی ذکر مولی ہے ، اور ہرگاہ کہ دل لذات و شہوات و ماکولات و مشروبات میں مشغول ہو تا ہے اس میں غفلت سرایت کر جاتی ہے ، اس پر وسواس کا غلبہ ہو جاتا ہے اور اس میں ہر فتم کا اندیشہ داخل ہونے گتا ہے۔ ماسوائے حق کا اندیشہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے ، جیے کہ وہ زمین جس میں خس و خاشاک بہت پیدا ہو تتم قبول نہیں کرتی تو کہتے ہیں کہ یہ زمین دمیں جس خس و خاشاک بہت پیدا ہو تتم قبول نہیں کرتی تو کہتے ہیں کہ یہ زمین

لین جب ول سے دنیا کا تعلق زائل ہو جائے اور اس میں سے ہوائے اس دور ہو جائے اور برہ اپنے وقت میں پیوستہ ذکر و تلاوت میں معروف رہ وہ وہ دل نور ذکر سے زندہ ہو جاتا ہے۔ پس اس راستے میں اصل کام صلاحیت ول ہو اور صلاحیت دل اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ آدمی اپنے باطن کو مندہ و حرص و کبر و مندہ و حرص و کبر و بغض و ریا وغیرہ اور ان ندمومات و خبات سے خلاصی پانے کا طریقہ یہ ہے کہ قولا" بغض و ریا وغیرہ اور ان ندمومات و خبات سے خلاصی پانے کا طریقہ یہ ہے کہ قولا" و فعلا" و ظاہرا" و باطنا" تمام گناہوں سے اجتناب کرے اور صفائیر و کبائر سے احتراز کرے اور صفائیر و کبائر سے احتراز کرے اس طرح مشائح رضوان اللہ علم اجمعین نے کما ہے لایصیر المرید مریدا حتی لایکتب علیہ شئی صاحب الشمال عشرین سنة یعنی جب تک مریدا حتی لایکتب علیہ شئی صاحب الشمال عشرین سنة یعنی جب تک کہ بائیں ہاتھ کا فرشتہ کامل ہیں سال تک بندہ کے نامہ اعمال میں کوئی بدی نہ کھے وہ مرید نہیں ہوتی اور ترک معاصی کی صفت میسر نہیں ہوتی۔

کھے ہیں کہ نماز نیاز ہے ہے اور نیاز خثیت ہے ہور خثیت علم ہے اور علم ہے مراد جانا ہے ' اور جو مخض کہ کرے اور کے اور نہ جانے تو یہ عین جمل ہے اور جمل مانع قرب ہے۔ اللہ تعالی فرما آ ہے تعلموا ماتقولون (ترجمہ = جو تم کہتے ہو اسے جانا بھی چاہیے) کیونکہ زبان و ول کی ترجمان ہے اور ول مقام عیان میں ہے ' پس جو کوئی نماز پڑھے اور اس کا دل کسی دو سری جگہ ہو تو نہ اس کا عیان میں ہے ' پس جو کوئی نماز پڑھے اور اس کا دل کسی دو سری جگہ ہو تو نہ اس کا

دل عیان میں ہو تا ہے نہ اس کی زبان گفتار میں اور نہ قالب کردار میں ' جیسا کہ سید
عالم علیہ السلام نے ایک غازی کو فرمایا قم فصل فانک لم تصل۔ (ترجمہ = اٹھ
اور نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی) مہتر عالم کی نظر اس فخص پر پڑی جو نماز کا
حق نہیں جانتا تھا۔ اس کو فرمایا کہ بیہ کوئی نماز نہ تھی جو تو نے پڑھی۔ پھر ہم سر سخن
کی طرف آتے ہیں اور وہ بیہ ہے کہ دل کو ان پلیدیوں سے پاک کرے ' وہ تمام
شاخیں جو دل کو جاہ کرتی ہیں ان کی اصل ایک ہی ہے اور وہ دنیا کی دوستی ہے۔
حب الدنیا راس کل خطینتا' (ترجمہ = دنیا کی محبت ہر غلطی کی جڑ ہے) اور دنیا
کی دوستی دل سے نہیں نکلتی گر خلوت و عزالت سے اور مشائخ نے کما ہے کہ راہ

حقیقت میں پہلا قدم خلوت ہے۔

ایک جگہ لکھتے ہیں کہ خلوت اختیار کرنے کے لیے وس باتوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ آدمی کی خلوت صحیح ہو۔ اول علم ہونا چاہیے تاکہ اس کی خلوت مح ہوا دروہ اس کے ذریعے حق کو باطل سے جدا کر سکے۔ دو سرے تمام اسباب دنیوی میں زہر ہونا چاہیے۔ تیرے وہ شدت و محنت کو اپنی مرضی سے اختیار کرے نہ کہ راحت و تعمت سے ضرورت کے طور یر۔ چوتھے خلوت کو سلامتی کی خاطر اختیار کرے۔ پانچویں اس کی نظر عقبی کی طرف ہو۔ چھٹے وہ اینے آپ کو سب لوگوں سے ممترین خیال کرے تاکہ لوگوں سے اپنی برائیاں دور کر سکے۔ ساتوین عمل میں سنی نہ کرے کیونکہ فراغت بمنزلہ بلا ہے۔ اٹھویں اپی طالت پر تکبرنہ كرے۔ نوس خانہ ول كو فضول باتوں سے خالى كرے اور مريد كے ليے فضولى بيہ ہے کہ وہ اپنی خوراک سے زیادہ بچاکر رکھے۔ دسویں خصلت سے کہ جو چیز بھی اس كوحق تعالى سے باز رکھ اس سے قطع تعلق كرے ..... اور تمام خلق سے يربيز كرے 'چنانچہ اپنے اہل و عيال كے ساتھ بھى مجرد طبيعت بيٹے نہ كہ غلبہ شوات ے 'جب اس کو حق تعالی کے لیے نیت ظاہر ہو اس وقت اس نیت کے عم ہے انے اہل و عیال کے ساتھ بیٹے اور جلد اٹھ کر خلوت میں چلا جائے اور استغفار ست کے اور تفرع و زاری سے حفرت عزت عل جلالہ کے پاس واپس جائے اور اس نشت کے لیے حق تعالی ہے بخشش کا طلبہ گار ہو کیونکہ اگرچہ اہل وعیال کے

ماتھ بیٹھنا مجرد عبادت ہے۔ لیکن حسنات الابرار سیات المقربین اپنے حسب حال اس مخص کے لیے گناہ ہے وھذا ذنب حالم ظوت وہی ہے کہ حق کے سوا دل کے اندر کوئی غیرنہ رہے اور بندہ اپنے وقت طال کا مراقب ہو۔

پی مرید کو چاہیے کہ وہ مراقب وقت اور اپنے او قات کا پاسبان ہو اور ماسوائے جن کے ہر چیز کو دل سے دور کرے اور لوگوں کی صحبت کو اپنے اوپر حرام کرے اور اگر اس کو خدای تعالی کے ذکر کے ساتھ موانست نہ ہو تو وہ خدای تعالی کی ہو بھی نہ پا سکے گا' اور مرید کے لیے لازم ہے کہ وہ علم شریعت اور علم توحید کا عالم ہو تاکہ وہ علم کے ساتھ عمل کرے اور علم اس کا رہبر ہو تاکہ شیطان اس کی طرف وست دراز نہ کرے کیونکہ عمل بے علم کی کوئی اصل نہیں ونعوذ باللہ منها من عمل بلا علم و علم بنا عمل ' (ترجمہ = ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں بغیر جانے ہوئے عمل سے اور بغیر علی علم ہو تاکہ دہ اور اپنیر عمل کے علم سے) لیکن بندہ کو چاہیے کہ وہ اپنے خداوند کا بھوئے عمل ہو اور خدا تعالی کی طلب میں محب نیت صادق ہو تاکہ حق تعالی اس کے علم میں کسب نیت صادق ہو تاکہ حق تعالی اس کے نظم ہو اور خدا تعالی کی طلب میں محب نیت صادق ہو تاکہ حق تعالی اس کے نظم ہو اور خدا تعالی کی طلب میں محب نیت صادق ہو تاکہ حق تعالی اس کے نظم میں کردہ کردہ کی دور کیا کی دور کی در کی دور کی در کی دور کی دور کی دور کی دور کی در کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور

آگے لکھتے ہیں کہ اگر مراقبہ میں حدیث نفس کا غلبہ ہو تو سو جائے کو تکہ عالم کا سونا اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، نوم العالم عبادۃ اور وہ یہ ہے کہ خدای تعالیٰ کے لیے سوئے اور عالم کا سونا دو سروں کی بیداری سے اچھا ہے۔ مرید کو چاہیے کہ ذکر زبال اور اعمال جوارح کی پابندی کرے اور بیشہ طاعت و عبادت میں رہے اور کی فتور و قصور کو اپنی طرف راہ نہ دے اور اگر قرآن مجید کی تلاوت کرے توانا پڑھے اور اس طرح پڑھے کہ حدیث نفس کے بجائے قرآن کے معانی سننے گئے، اور اگر قرآن پڑھے اور اس طرح پڑھے کہ حدیث نفس کے بجائے قرآن کے معانی سننے گئے، اور اگر قرآن پڑھنے میں پچھ دیر آرام کرے تو تھر کرے کہ تفکر ساعۃ خیبر من اگر قرآن پڑھنے میں پچھ دیر آرام کرے تو تھر کرے کہ تفکر ساعۃ خیبر من عبادۃ سنہ (ترجمہ = ایک گھٹے کی سوچ بچار سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے) اور تھر طاق میں کرے نہ کہ خالق میں' اور اللہ تعالیٰ کی بخشوں اور نعتوں اور آسان و زمین و بہشت و دوزخ کی آفرینش میں تھر کرے اور جو پچھ اس کے سوا ہو اس و زمین و بہشت و دوزخ کی آفرینش میں تھر کرے اور جو پچھ اس کے سوا ہو اس

ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ جب بندہ کی ارادت حق تعالی کے ساتھ قوی ہو

جاتی ہے تو حق تعالی اس کے نفس کو بینا کر دیتا ہے یہاں تک کہ اس کی حرکات و سکنات نفسانی نہیں رہتیں۔ اور وہ تمام ربانی ہو جاتا ہے۔ جب بندہ ربانی ہو جاتا ہے اور مرحوم و ہے اور نفسانی نہیں رہتا تو خدای تعالی کی گلمداشت میں آ جاتا ہے اور مرحوم و مغفور ہو جاتا ہے 'اور جب بندہ اس مقام عالی میں پہنچتا ہے تو امید ہوتی ہے کہ باری تعالی اس کو دل کے مقصود و منتی پر پہنچا دے گا۔ "

پروفیسر ڈاکٹر مولوی محمد شفیع مرحوم لکھتے ہیں "اوراد میں فرماتے ہیں:
راحت و آسائش کا دروازہ اپنے آپ پر بند کرنا چاہیے خلقت کی مدح و ذم ہے بناز ہو جانا چاہیے۔ خدا سے خدا کے سوا کچھ نہ مانگنا چاہیے "گفتگو کم کرو ' بے فائدہ علم نہ پڑھو ایبا نہ ہو کہ حیلہ جو اور رخصت طلب بن جاؤ تقیم او قات اس طرح سے کرو کہ صبح کا وقت بیار نہ کھویا جائے اللہ ہمیں اور حہیں غافلوں کی نیند سے بیدار کرے ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم" (۱۲)

الفوظی اہمیت کے ان متفرق اقوال کے علاوہ صوفیانہ رنگ کی فقتی تصنیف المار الاوراو" میں بھی صوفیانہ تعلیمات کے واضح اصول طح ہیں۔ چند اقباسات (۱۳۳) کا ترجمہ الملاظ فرمائے: "شخ کمیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مشائخ سلف رضوان اللہ علیم اجمعین کا جو طریقہ رسول اللہ طابع کی اتباع پر استقامت کا ہے۔ اس کا پہلا مرتبہ 'متابعت میں قدم رکھنا بعداز صحت توبہ ک رسول اللہ طابع کے اعمال کی (کامل) اتباع میں ہے۔ دو سرا مرتبہ 'رسول اللہ طابع کی اتباع میں ہے۔ دو سرا مرتبہ 'رسول اللہ طابع کی اتباع میں ہے۔ تیمرا مرتبہ 'ان احوال کا حصول ہے۔ جیسے احوال رسول اللہ طابع کی اتباع میں ہے۔ تیمرا مرتبہ 'ان احوال پر ہے اور وہ صفت روح کی ہے۔ افراق رمی صفت اور اعمال دیگر اعضاء کی صفت ہے۔ اور احوال پر استقامت سعادتوں کی انتمائی حد ہے۔ گر اس کا حصول اخلاق پر استقامت میسر نہیں ہو احوال پر استقامت میسر نہیں ہو کی بغیر ممکن نہیں۔" اور اخلاق پر استقامت بغیر اعمال پر استقامت میسر نہیں ہو کئی۔ " لاا اعمال کی نبیت اخلاق سے ایسے ہے جیسے کہ وضو سے استخاکی نبیت کی۔ وضو سے استخاکی نبیت ہو احتاء کی بری باتوں ہے وضو کا ہونا۔ اور اعمال پر متابعت یہ ہے کہ قول و فعل سے اعضاء کو بری باتوں لیے وضو کا ہونا۔ اور اعمال پر متابعت یہ ہے کہ قول و فعل سے اعضاء کو بری باتوں لیے وضو کا ہونا۔ اور اعمال پر متابعت یہ ہے کہ قول و فعل سے اعضاء کو بری باتوں لیے وضو کا ہونا۔ اور اعمال پر متابعت یہ ہے کہ قول و فعل سے اعضاء کو بری باتوں لیے وضو کا ہونا۔ اور اعمال پر متابعت یہ ہے کہ قول و فعل سے اعضاء کو بری باتوں

ے روک کر رکھے لیعنی گفت و شنید بند کرے اور دنیا کی ہراس چیزے نگاہیں پھیر لے جو اے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک مخلوق سے انقطاع کلی کر کے گوشہ نشین نہ ہو صائے۔

بعض حفرات نے فرمایا کہ بغیر خاموثی کے توبہ درست نہیں ہوتی اور بغیر گوشہ تنمائی کے ضیح خاموثی میسر نہیں۔ پس سے آدی کو چاہیے کہ خلوت و عرات یعنی گوشہ تنمائی اختیار کرے۔ شب بیداری کو اپنائے ' کم کھائے اور طمارت و پاکیزگی کو لازم کرے۔ ہیشہ قبلہ رو بیٹیس۔ نماز یا خلاوت قرآن یا لاالہ الااللہ کا ذکر کرتے رہیں اور نماز ترک نہ ہو۔ اور جب ان سب امور سے طبیعت گجرا (آلیّا) جائے تو مراقبہ کر لیا جائے اور مراقبہ وہ ہوتا ہے کہ ول کو یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مائی الضمیر کو جانیا ہے اور اگر مراقبہ نہ کر سکے تو سونے سے گرین کرے۔ اور مراقبہ کا درست ہونا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے سواول میں کرے۔ اور مراقبہ کا درست ہونا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے سواول میں کرے۔ اور مراقبہ کا درست ہونا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے سواول میں ہونے دے اور آگر باہر آنے میں تفرقہ یا کئی برائی کا اندیشہ ہو تو کئی کو بلا لے اور فریضہ نماز باجماعت کو فوت نہ ہونے دے۔ جب اعمال پر استقامت حاصل ہو جائے فریضہ نماز باجماعت کو فوت نہ ہونے دے۔ جب اعمال پر استقامت حاصل ہو جائے تو سرور دو عالم طاقع کے اخلاق پر متابعت کرے اور عادات قبیحہ اور بری خصاتوں سے اپنے نفس کو پاک کرے۔ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے تاکہ دنیا کی آرزو کیں اور امیدیں کم ہو جائیں اور دل آخرت کی طرف مائل ہو جائے۔

ذکر النی کے نور سے حرص و حد اور کذب و تسائل کم ہو جاتا ہے۔ اور ہر لخطہ تائید ایزدی سے نفس کی بری باتوں سے واقفیت حاصل ہوتی رہتی ہے۔ تزکیہ نفس میں اس وقت تک کوشاں رہے جب تک کہ اس کا دل تمام بری صفات سے پاک نہ ہو جائے اور اس مقام پر پیغیر طابیخ کا ارشاد ہے کہ "تیرا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے دونوں پہلوؤں کے در میان ہے۔ " یماں مزید بھی کئی باتیں کی جا کتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موئ علیہ السلام کو فرمایا: "اے موئ" تیرا و شمن تیرا نفس ہی ہے۔ جب بری باتوں اور صفات قبیحہ و شمن تیرا نفس ہے پھر تیرا دشمن تیرا نفس ہی ہے۔ جب بری باتوں اور صفات قبیحہ

TTT

ے نفس پاک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دل میں وسعت اور کشادگی آ جاتی ہے۔ ان واردات کا قلب پر ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے جو وہبی ہیں۔ اس کا دل اللہ تبارک و تعالی و سجانہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے اور وہ دروازہ عزت والا ہے۔ اور اس جگہ بھی کافی باتیں ہیں گر زیادہ گفتگو لاجاصل ہے جو کی جائے اور وہ راست نہ آئے۔ "جنت کے رہنے والوں کو جنت مبارک ہو۔"

يں چاہيے كہ كوشش كرے كہ اس كے كاموں كى بنياد اساس شريعت ير مضبوط ہو جو کہ اس کے کام جدوجہد مضبوط تر اور اس کے حال کی نمایت بلند تر ہو اور اس جگہ فرماتے ہیں۔ نمایت کیا ہے؟ فرمایا این ابتداکی طرف رجوع کرنایا بلتنا۔ پھر فرمایا کہ حق تعالی کے حضور میں التجا کرے اور اس کی امداد جاہے اور نہ تو کوئی کام کرے اور نہ ہی کوئی بات کرے مر صرف اللہ تعالی کیلئے۔ تاکہ اس برکت کا حصول ہو۔ جو اپنے قول و قعل کو خدا تعالی سے مربوط کرنے پر ہو تا ہے۔ جو کہ ایک روز اللہ تارک و تعالی کی معیت میں بیٹے پھر دو سرے اور تیرے دن بھی ایہا ہو۔ اور تمام عمر تک اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مشغول رہنے کا وائمی ذوق مل جائے۔ اور جو چھ اس کے سوا ہو اس کو جلا دے۔ چاہیے کہ جو چھ کرے اس کے لیے کرے ماکہ وہ خزانوں کے یا لے اور اسے اور آسائش و راحت کے وروازے بند کرے اور محلوق کی طرف سے اپنی تعریف اور تنقیص کے معاملہ میں بے نیاز ہو جائے۔ اور اللہ تارک و تعالی سے اس کابدلہ نہ طلب کرے اور گفتگو کو كم كرے اور ان علوم كونہ يوسے جو تفع بخش نہ ہو تاكہ اس كانفس حيلہ سازى اور رخصت طلب نہ کرے۔ اور اینے وقت کو پراگندہ کرنے والانہ ہو اس کی جرات کسی بھی زمانے میں اس کو راہ نہ دے۔ اور اللہ تیارک و تعالی حمہیں عافلوں کی نیند ے بچائے۔ اور نہیں کوئی قوت اور نہ ہی کوئی طاقت ہے۔ مرساتھ بلند و بزرگ

نوٹ: پروفیسرڈاکٹر مولوی محمد شفیع نے جس قلمی نیخ "الاوارد" کو دیکھا تھا وہ اس نسخہ سے مخلف ہے جو نسخہ شائع ہو کر بازار میں آ چکا ہے۔ مثلاً نیچے دی گئی مناجات کا ذکر شائع شدہ کتاب "الاوراد" میں نہیں ہے جبکہ پروفیسرڈاکٹر مولوی محمد شفیع نے ایخ مقالے میں یہ صے بھی ورج کیا ہے۔ ملاحظہ ہو۔
"واقل تہجد چہار رکعت است و اکثر آل قدر کہ تواند' پس ہر دو گانہ
اندک می نشیند چند بار شبیج و استغفار و صلوت گوید' بعد انفراغ ایں مناجات
خواند۔

### مناجات

بادشاها! بنظر رضا و رحمت بماگر! خداوند! ظاهر و باطن مارا در طلب رضائے خود جمع دار! تفرقه و پریشانی و سرگردانی از راه ما و از راه جمه مسلمانال بد ور دار! عفو و عافیت را قرین دفت ماکن! عنایت و رعایت را سابق و قائد ماگردان! مارا بدست تفرقه ما بازنده! مارا بما باز گذار! مارا بر ما گمار! مارا از شرما نگامد ار! کارماد کار آل جمه مسلمانال در عافیت و در رضائے خود باصلاح آر! کرده مارا درگذار و آینده را نگامدار! جرچه به بنده بخشی دینی بارضائے خویش قریی بخش! مارا بقهر خود مخودل مان! مارا بدون خود مشغول کمن! مارا از یاد خود معزول گردان! اگر پری حجتی ندارم من! مارا بدون خود مشغول کمن! مارا از یاد خود معزول گردان! اگر پری حجتی ندارم واگر بسوزی طاقت نیارم از بنده خطا و زلت است و از توجمه عطا و رحمت ای قدیم مین واگر بسوزی طاقت نیارم اللهم اصلحنا و الصح فساد قلوبنا (الخ)

(اردو ترجمہ) اور کم از کم تہجد کی چار رکعت ہیں اور جس قدر طاقت ہو۔
زیادہ کرے۔ پس ہردو رکعت کے بعد تھوڑا سا بیٹے چند بار تنبیج و استغفار اور صلوا
ق و سلام کے ان امور سے فارغ ہونے کے بعد یہ مناجات پڑھے۔

مناجات

اے مالک! اپنی رضا و رحمت کی نظر سے مجھے دیکھ۔ اے میرے خدا میرے خدا میرے ظاہر و باطن کو اپنی رضا کا طالب بنا کے رکھ۔ تفرقہ و پریشانی اور جرانی و سرگردانی مجھ سے اور تمام مسلمانوں سے دور رکھ۔ بخشش و عافیت کو ہمارے قریب فرما۔ ہمارے پچھلوں اور اگلوں پر اپنی عنایت اور رعایت کا رخ پھیر۔ ہمیں ہمارے فرما۔ ہمارے پچھلوں اور اگلوں پر اپنی عنایت اور رعایت کا رخ پھیر۔ ہمیں ہمارے

تفرقوں سے نجات دے۔ ہمیں ہاری پہلی حالت پر نہ چھوڑ۔ ہمیں ہارے حال پر نہ چھوڑ۔ ہمیں ہاری شرا گیزیوں سے محفوظ رکھ۔ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے کاموں کو عافیت اور اپنی رضا کے مطابق درستی فرما۔ جو کچھ ہم کر چکے ہیں اے معاف فرما اور آئندہ کیلئے محفوظ رکھ۔ جو کچھ تو بندے کو دینا چاہتا ہے اپنی رضا کی قربت عطا فرما۔ ہمیں اپنے غضب کی زد میں لاکر ذلیل نہ کر۔ ہمیں سوائے اپنے اور کسی کام میں مشغول نہ ہونے دے۔ ہمیں اپنی یاد ہے علیمہ نہ کر۔ اگر تو پوچھ تو میں کوئی جمت اور دلیل نہیں رکھتا اور اگر تو آگ میں جلا دے تو میں نکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بندہ سے خطا اور ذات کا صدور ہو تا ہے اور تجھ سے تمام تر عطائیں اور رحمیں ملتی ہیں۔ اے ہمیشہ سے قدیم اور بے مثل قوت اور غلج والے۔ یا اللہ اور رحمیں ملتی ہیں۔ اے ہمیشہ سے قدیم اور بے مثل قوت اور غلج والے۔ یا اللہ ہاری اصلاح فرما اور ہمارے دلوں کے فسادا نیت کو درست فرما۔

سید محمد اولاد گیلانی اپنی کتاب "اولیائے ملتان" میں بتاتے ہیں کہ بہاء الدین زکریا ملتانی کی نظر میں علم 'فقیر' صوفی اور عارف کے معنی کیا ہیں؟

علم کے معنی

آپ علم حاصل کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ ان کے نقطہ نظرے علم کے معنی پہچان کے ہیں۔ علم ہی کے ذریعہ ایک سالک اللہ کی بارگاہ میں درجات اور مراتب حاصل کرتا ہے اور یہ ای وقت عمکن ہے کہ وہ علم حاصل کرتے اس پر عمل بھی کرے۔ پھر علم کی دو قتمیں بتائی ہیں۔ علم خداوند کریم اور علم مخلوق۔

آپ نے فرمایا کہ خدا کے علم کے آگے تمام علوم پیچ ہیں کیونکہ رب اکبر وانا و بینا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے بندے کا علم خداوند کریم کی پہچان ہے۔ بندگان خدا کو ایبا علم ذیب دیتا ہے جو ان کے ظاہر و باطن کے لیے مفید ہو۔ جس کا پہلا ہز اصولی علم (یعنی ظاہر میں کلمہ شمادت پڑھنا اور باطن میں معرفت حق کی شخفیق کرنا) دو سرا ہزو فروعی (یعنی ظاہر میں محاملہ کرنا اور باطن میں اس کیلئے صبح نیت کا رکھنا ہو ہاطن حقیقت کے تین جے ہیں۔ خداوند تحالی کی ذات کا علم (یعنی وہ بھشہ سے ہے اور بھشہ رہے گا۔ وہ نہ تو کی خداوند تحالی کی ذات کا علم (یعنی وہ بھشہ سے ہے اور بھشہ رہے گا۔ وہ نہ تو کی خداوند تحالی کی ذات کا علم (یعنی وہ بھشہ سے ہے اور بھشہ رہے گا۔ وہ نہ تو کی

مکان میں ہے۔ اور نہ کی جت میں۔ نہ اس کے کوئی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی 1 مثال ہے) دو سرا حصہ خداوند کریم کی صفات کا علم (یعنی وہ عالم الغیب ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے، دیکھتا، سنتا ہے) اور تیسرا حصہ خداوند تعالیٰ کے افعال کا علم (وہ تمام خلا اُق کا پیدا کرنے والا ہے) گویا علم کی نوعیت دو حصوں پر ہے۔ پہلا علم گویا خدا کا علم ہے اور دو سرا خدا کی طرف سے بندوں کو عطاکیا ہوا علم ہے۔ فقیر، صوفی اور عارف

آپ نے ان کا تجزیہ اس طرح کیا ہے: "فقیر" کی تعریف یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو ، چاہ اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ دنیا کے مال و ذر سے بے نیاز ہو۔ مال ہو تو راہ حق میں خرچ کرنے کیلئے ہو اور نہ ہو تو شکر و قناعت میں پر تکیہ ہو دینا کے مال و متاع سے دور رہے۔ فقیر جس قدر دنیا کے مال و متاع سے بے نیاز ہو تا ہے۔ ای قدر اس کی زندگی الطاف خفی اور امرار کی روشنی سے وابستہ ہوتی ہوتا ہے۔ فقیر رضائے اللی کی خاطر دنیا کی تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ فقیر کے فقر و توکل کو دنیا کی کوئی شے محکست نہیں دے سے اور اس کی ایک سانس دونوں فقر و توکل کو دنیا کی کوئی شے محکست نہیں دے سے تی اور اس کی ایک سانس دونوں عالم میں سانہیں سکتی۔ فقیر سے قربت اللی کے دروازے کھلتے ہیں۔ فقیر کا مرتبہ خدا کے نزدیک بہت بڑا اور افضل ہے۔

"صوفی" وہ ہے جس کا دل کدورت سے پاک و صاف ہو کونکہ تصوف باب تفعل سے ہے جس کا خاصہ تکلف ہے بعنی صوفی اپنے نفس پر تکلیف اٹھا تا ہے۔ صوفی اپنی ذات کو فنا کر کے خدا کے جلووں سے بقا عاصل کرتا ہے اور اپنے نفس کو مار کر حقیقت کی طرف توجہ کرتا ہے اور ذات سے وصل کا خواہش مند ہوتی ہے جو اس کی آخری منزل ہے۔

صوفی کے بعد "عارف" کا درجہ آتا ہے۔ عارف عشق اللی میں کھو کر اٹھتے بیٹے " سوتے جاگتے اس کی قدرت کے جلوؤں میں محو و متحیر رہتا ہے۔ عارف پر جب حال کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ تو وہ اس میں ایبا منتغرق ہو جاتا ہے کہ اگر فرشتے بھی اس سے مخاطب ہوں تو وہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ عارف کی عالم فرشتے بھی اس سے مخاطب ہوں تو وہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ عارف کی عالم

سکوت رب اکبر کی بارگاہ تک رسائی ہوتی ہے۔ اللہ کے مقربین پر اس کی نظر رہتی ہے اور وہ ان کی حرکات و سکنات کو دیکھ کر ہیشہ مسکرا تا رہتا ہے۔

راہ عرفان میں ایک ایس منزل آتی ہے۔ کہ جب عارف قدم اٹھا آئے تو وہ عرش سے تجاب عظمت تک اور وہاں سے آگے بڑھتا ہے تو تجاب کریائی تک پنچ جاتا ہے۔ اور دو سرے قدم میں واپس آ جاتا ہے۔ یہ راز خدا ہی جانا ہے۔ عارف کی خواہشات کے مطابق ہر کام انجام پاتا ہے۔ عارف کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ اس میں صفات اللی کا ظہور ہو۔ عارف سے اکثر و بیشتر کرامتیں ظہور میں آتی ہیں۔ عارف خاموش رہتا ہے تو گویا خدا سے باتیں کرتا ہے 'اور جب وہ آ تکھیں بند کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس وقت تک آتکھ نہ کھولے جب تک صور اسرافیل کی آواز اس کے کان تک نہ پہنچ جائے۔

عارف گریہ کرتا ہے لیکن جب اس کو قربت خداوندی نصیب ہوتی ہے تو
وہ گریہ بند کر دیتا ہے۔ عارف خدا کا دوست اور دنیا کا دشمن ہوتا ہے عارف وہ ہ
جو دم حاصل کرے اور جب یہ دم حاصل ہو جائے تو پھر زمین و آسان کے بچ میں
اس کو نہ پائے۔ عارف کا دم ذکر خدا ہے۔ عارف وہ ہے جو صبح کو اٹھے تو رات یاو
نہ کرے۔ عارف محبت میں کامل ہوتا ہے اور جب وہ اپنے محبوب سے گفتگو کرتا ہے
تو وہ ہوتا ہے یا اس کا دوست۔

متفرق

حضرت غوث بماء الحق ذكريا لمتانی كے لمفوظات میں علم و معارف كے موتی دستیاب ہوتے ہیں۔ آپ نے عاشق كی آہ كا ذكر كرتے ہوئے فرمایا "چوں صاحب محبت از سینہ خود آہ زند آتش عشق جھنگی دنیا و آنچہ در دنیا است ناچز گرداند و خاكستر سازد۔"(١٤)

است ناچیز گرداند و خاکسترسازد-"(۱۷) ای طرح ایک اور جگه فرمایا:

ای طرح اید اور جد فرمایا: "عشق آتش است که کثافت بارا خاکستری گرداند-"(۱۸)

زېد کې تشريح يول فرماتے بين:

"زبر سه حرف است اول "ز" که مراد ازال ترک زیب و زینت دنیاست و زینت است اول "ز" که مراد ازال ترک زیب و زینت دنیاست ووم "ه" که عبارت است از ترک بهها و بهوس سوم "د" که در گزر کردن از دنیا و دولت مطلوب است-"(۱۹)

ایک اور موقع پر فرمایا:

"سه چیز موجب بلاکت انسان می تواند باشد- اول "ارتکاب گناه بر امید توبه" دوم "توبه نه کردن برامید درازی حیات 'سوم "گناه بزرگ خود را به امید عفو و بخشش نا چیز گرداندن-"(۲۰)

ای طرح ارشاد فرمایا-

"ترس از خدا چراغ قلب انسال است و اگر این نباشد انسان در تیرگی ظاہری و باطنی بسری برد- "(۲۰)

## حواشي

- ا- مقالات مولوی محمد شفیع جلد پنجم مرتب احمد ربانی، مجلس ترقی اوب لامور ۱۹۸۱ء ص
- ٢- حد ...قتد الاولياء (حواشي) مفتى غلام سرور لابهورى طبع لابهور ١٩٧١ء ص ١٣١١ ا
- ۳- وصایا شخ شماب الدین سروردی- انتخاب و ترجمه مولانا تیم احمد فریدی امروی "
  المعارف لامور ۱۹۸۳ء م ۳۳ "۳۳-
  - ٣- "تذكره حفرت بماء الدين ذكريا لمثاتي" ص ١٩١\_
    - ٥- تذكره حفرت بماء الدين ذكريا ماتاتي ص ٢٩٢ -
      - ٢- اخبار الاخيار ص ٢٥ ، ١٣-
        - ے۔ اخبار الصالحین ص ۲۹۸۔
      - ٨- سيرالعارفين ص ١٦٨ فوائد القواد ص ٩٢-
      - ٩- سرالعارفين ص ١٦٨ واكد الفواوص ١٨١-
  - ١٠- پروفيسرۋاكثر مولوى محمد شفيع بحواله "اوليائے ملكان" ص الا تا ١٩١١-
    - اا- مقالات ويي وعلى حصه اول-
    - ١١- الاوراوص ١٦ تا ٢٥ أوليائ ملكان ص ١٥٨ تا ١٩٠ (متن قارى)
      - ١١٠ خلامته العارفين مرتبه واكثر عميم محمود زيدي ص ٢٠٠ ١١٠

## رطت شخ الاسلام

### وفات

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء قدس سرہ سے روایت(۱) ہے کہ وفات کے روز آپ اپنے جمرہ میں بیاد اللی مخفول سے اور آپ کے صاجزادے شخ صدرالدین عارف دروازہ پر سے کہ ایک مخص نورانی صورت ایک سربمر نامہ (خط) ہاتھ میں لئے ہوئے آیا اور حضرت شخ صدرالدین کے ہاتھ میں دیا اور کما کہ یہ نامہ سربمبر حضرت مخدوم صاحب کی خدمت میں پہنچا دو۔ حضرت شخ صدرالدین عنوان نامہ پر نظر کر کے متحرو متغیرہو گئے۔ بعض کتے ہیں کہ اس خط پر یہ کلمات شخ از جعی الی ربک راضیة مرضیة " (الفجر: ۲۸) جمرے میں عاضرہو کرنامہ فرکور آپ کے دست مبارک میں دیا' اور باہر آئے تو قاصد کو غائب پایا۔ اس نامہ کو پڑھے ہی حضرت شخ بماء الدین ذکریا قدس سرہ فردوس بریں کو سدھارے۔ جمرہ کو پڑھے ہی حضرت شخ بماء الدین ذکریا قدس سرہ فردوس بریں کو سدھارے۔ جمرہ سے آواز آئی "وصل الحبیب الی الحبیب" (دوست بدوست رسید) یعنی سے آواز آئی "وصل الحبیب الی الحبیب" (دوست بدوست رسید) یعنی جمرہ میں گئے۔ دیکھا کہ آپ عالم فائی سے عالم جاودانی کی طرف رطت فرما ہوئے۔ ان اللہ وانا الیہ راجعون۔

### غائبانه نماز جنازه

"مراة الاسرار" اور "راحت القلوب" وص ٣٣) ميں ہے كه جس وقت حضرت فيخ بهاء الدين ذكرياً كا وصال ہوا اى وقت اجودهن (يا كبتن) ميں حضربابا فريد سيخ شكر بيوش ہو گئے۔ بوى دير كے بعد ہوش آيا تو فرمايا: "برادرم بهاء الدين ذكرياً را ازيں بيابان فنا به شهرستان بقا بردند۔" "خوينة الاصفياء" (ص ١٠٠٠ روز) ميں حضرت بابا سيخ شكر كا بيان اس طرح كا ہے: "امروز برادرم شيخ بهاء الدين الروز

بخد ا پیوست ' جمیں زمال دیدم که ہزار فرشتہ پیش و شخ شماب الدین سرور دی در پس يخ بهاء الدين راورميان گرفت وسوئ آسان برند" (ترجمه = آج براورم بهاء الدین کا وصال ہو گیا۔ میں نے ابھی ابھی دیکھا ہے کہ ایک ہزار فرشتے ان کے آگے اور سیخ شاب الدین سروردی ان کے پیچے ہیں اور شیخ بماء الدین کو آسان کی طرف لے جاتے ہیں۔" اور پھر اٹھ کر مریدوں کے ساتھ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ آپ کے سال وفات میں بھی اختلاف ہے۔ "راحت القلوب" میں ۲۵۲ھ اور " اخبار الاخيار" "اخبار سرورديد" اور "تذكره علمائ بند" مي ١٢١ه " تين اكبرى" "اذكار ايرار" اور "مراة الامرار" من ٢١٥ه "سفينة الاولياء" " نَارِيحُ فرشته" "معارج الولائية" " مخرالوا ملين " " "زبته الخواطر" اور "مالك الما كين" مين ٢٧١ه -- "تاريخ فرشت" كے سواسب تذكرہ نكاريوم وصال كے بارے میں ، صفر روز مجنب پر متفق ہیں۔ فرشتہ نے ، اصفر لکھا ہے۔ مراة الاسرار میں دہم صفر درج ہے۔ "انوار غوفیہ" میں لکھا ہے "بقول بعض بروز جعرات ٢ شوال ٢٧٦ه كو آپ كى وفات بموئى - " آپ كى درگاه معلى ير تاريخ وفات ك صفر الالا مرقوم ہے۔ مخدوم سید جلال بخاری جو آپ کے مرید مصاحب اور ظیفہ اعظم تھے 'کابیان ہے کہ بیر واقعہ کے صفر ۲۱۱ھ بروز منگل کو ہوا۔ بیریاد رہے کہ آپ كى وفات به عمد سلطان غياث الدين بلبن موئى- آپ كى عمر تقريبا" ٩٥ سال سے

نور احمد (۲) فریدی کا کہنا ہے کہ شخ عمر عمودی نے آپ کو آخری عسل دیا اور حضرت صدرالدین عارف کی امامت میں لاکھوں آدمیوں نے جنازہ اداکی گئی۔ "انوار غوضیہ" میں مرقوم ہے: "آپ نے وفات سے پہلے مولانا صدرالدین عارف کو وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کی نماز آپ ہی پڑھائیں۔ اور اگر کوئی اور شخص بھی پڑھاوے تواس کو منع نہ کرنا۔ چنانچہ آپ کا جنازہ جب تیار ہوا۔ کم و بیش ستر ہزار آدمی تھے اکثر ان میں اولیائے اللہ اور بزرگان وفت تھے۔ صف باندھے ہوئے کھڑے تھے کہ اتنے میں ایک درویش صفاکیش جو ایرانی الاصل معلوم ہوتے ہوئے بڑھے اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بعد میں معلوم ہواکہ وہ حضرت تھے آگے بڑھے اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بعد میں معلوم ہواکہ وہ حضرت

(شرف الدین) مصلح الدین سعدی شرازی تھے جو آپ کے پیر بھائی تھے۔ ان کو بھی محضرت شخ المشائخ شماب الدین عمر سہروردی ہے فیض حاصل ہوا تھا۔ یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت سعدی علیہ الرحمتہ بہت روز ملتان شریف میں مقیم رہے اور آپ نے اپنے ہاتھ ہے ایک ننجہ گلتان اور بوستان کا حضرت صدرالدین عارف کو لکھ کر دیا۔"(٣) ان واقعات کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ خود صاحب "انوار غوهیہ" ای صفحہ (١١٦) پر لکھتے ہیں کہ یہ حکایت قلمی کتابوں میں نہیں ملتی۔ تمام مورضین منفق میں کہ نماز جنازہ آپ کے صاحبزاوے شخ صدرالدین نے پڑھائی اور آپ کو قلعہ میں کہ نماز جنازہ آپ کے صاحبزاوے شخ صدرالدین نے پڑھائی اور آپ کو قلعہ میں معروف رہے۔ پاس ہی وہ چوترہ ہے جس جگہ آپ اپنی تمام عمر عباوت و ریاضت میں معروف رہے۔ پاس ہی وہ چوترہ ہے جس پر ہر روز آپ وعظ فرمایا کرتے

### مزار مبارک

ملتان مین آپ کا مزار گو ہر بار زیارت گاہ خلائق ہے۔

ہرگز نمیرہ آئکہ دلش زندہ شد ہہ عشق
شبت است برجریدہ عالم دوام ما
لوہاری گیٹ سے قلعہ کے اندرجایں تو آپ کے مقبرے سے پہلے آپ کے
عظیم پوتے حضرت رکن الدین عالم کا مقبرہ ہے۔ ملتان میں حضرت شاہ رکن عالم کا
مقبرہ فن تعمیر کے لحاظ ہے ایک بجوبہ ہے۔ "یہ مزار پرانے قلعے کے انتائی بلند مقام
سے بھی ایک سو پندرہ فٹ اونچا ہے۔ اس کے متعلق کما گیا ہے کہ "مرنے والون
کے احرام میں جو بمترین یادگاریں قائم ہوئی ہیں۔" یہ بھی ان میں شامل ہے۔
لیے بنوایا تھا۔ یہ اس برعظیم میں ہشت پہلو ایر انی طرز تغیر کا اولین نمونہ ہے۔
مقبرے کی عمارت درجہ بہ درجہ تمین منزلوں میں ایک پست گنبد تک بلند ہوتی ہے۔
اس کی دیواریں رنگین 'خشی منبت کاری اور کئڑی کے کام سے مزین ہیں۔ پورے
یاکتان میں اس زیادہ نادر کوئی عمارت نہیں ہے۔" (ثقافت یاکتان میں ایک

حضرت بهاؤ الدين زكريا ملتاني حضرت بهاء الدين ذكريا ملتاني كا بلند بالا اور نظر نواز مقبرہ ملتان کے قلعہ کہندیر بنا ہوا ہے اور ہر آنے والے کو اسلامی فن تغییر کی عظمت کی یاد ولا تا ہے۔ مقبرہ چہار پہلو مربع ہے جس کی پیائش اہ فث و انچ ہے۔ اور نوفٹ کے آثار تغیر کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر ہشت پہلو ہو جاتا ہے۔ اور سب سے اوپر نیم گول گنبد ہے۔ مقبرے کا اندرونی حصہ نیچے چہار پہلو ہے پھرا ہے آٹھ پہلو میں تبدیل کیا گیا پھراہے گول شکل دینے کیلئے سولہ پہلو اور پھر سولہ کو بتیں پہلو میں تبدیل کیا گیا۔ مقبرے کے اندر ملتانی چینی اور نقاشی کا کام قابل دید ہے۔ and dressed brick work) مقبرے کی بیرونی دیواری مصفی خشت کاری Cut) سے بنائی گئی تھیں۔ احاطے کی جار دیواری تقریبا" ایک ہزار فٹ لمی ہے۔ مقبرے کے جنوبی وروازے کی چو کھٹ کندہ کاری کا بہترین نمونہ ہے۔ مقبرے کی ووسری منزل بھی مصفحہ خشت کاری سے بنائی گئے۔ اس منزل کے ہر سائیڈ کے روش دان کے گروایک کاشی ٹائلوں کا خوبصورت بارڈر ہے۔ گنبدیر قلعی کا پکا پلتر كيا كيا ہے۔ گنبد كے كرونے يركاشى ٹائلوں كى ايك پئى دى گئى ہے۔ مقبرے كے اندر لکڑی کے عمودی تھے ہیں جی پر کندہ کاری کی گئی۔ مقبرے کے اندرونی جنوب مشرقی اور شال مشرقی کونے مین غالب کاری (Stalactite work) کا کام کیا گیا ہے۔ مقبرے کا اصل فرش فیروزی رنگ کی روعنی اینوں سے بنا تھا۔ جے حوادث زمانہ نے مٹا دیا بلکہ مزار ختہ جال ہو گیا تھا۔ حکومت پاکتان نے اس حقرے کی مرمت و درست عالی کا کام ۱۹۷۱ء سے شروع کیا۔ اور تمام کام اصل کے مطابق کیا گیا ہے۔ کندہ کاری اور منت کاری کا اصل کام بحال کر دیا گیا ہے۔ مقبرے کی مرمت كاكافي كام مكمل ہوچكا ہے۔

"تواریخ ضلع ملتان" اور "ملتان گزییر" کے بیان کے مطابق "حضرت شیخ الاسلام نے اپنا مقبرہ (اپنی زندگی میں) خود تغییر کرایا تھا۔ برصغیر باک و ہند میں اس دور کے طرز تغییر کا دو سرا نمونہ صرف ایک اور ہے جو سونی پت میں ہے۔ روضہ کے اندر آپ کے فرزند اور خلیفہ شیخ صدرالدین عارف" اور ای خاندان کے اور افراد کی قبریں بھی ہیں۔ رحمتہ اللہ تعالی علیم الجمعین" (۳)

پروفیسرڈاکٹر محمد شفیع (مرحوم) تحریر فرماتے ہیں: "سلطانہ رضیہ نے آپ کی خانقاہ اور خانقاہ کے لیے بہت سے گاؤں دیئے۔ بعد کے زمانے میں محمد تغلق نے بھی خانقاہ اور روضے کے متولیوں کی جاگیریں عطا کیں۔"(۴) (مزار کی) عمارت کا پنجے کا حصہ مرابع (۱۹۵۹) ہے اس کے اوپر ہشت پہلو عمارت ہے جن کی بلندی مرابع لمبائی کا نصف ہے۔ اور اس کے اوپر نصف دائرے کی شک کا گول گنبد (نیم کروی گنبد) ہے جے چینی کی خوبصورت کاشی سے مزین کیا گیا ہے۔ "مشرقی رخ کاشی کار ہے 'باتی تین طرفوں پر کاشی کا کام اب باتی نہیں رہا۔ ۱۸۳۸ء میں جب انگریزوں نے قلعہ کا محاصرہ کیا تو گولہ باری سے قلعہ کا میگزین اڑ گیا اور قلع کی عمارتوں کو بہت نقصان پہنچا۔ چنانچہ اس مقبرہ کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ چنانچہ اس مقبرہ کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ مگر مخدوم شاہ محمود (سجادہ نشین) نے چندہ کر کے مرمت کرا دی۔ اس زمانے میں دیوان مول راج صوب دار ملکان نے بیان کیا کہ قدیم الایام سے بعد سلاطین و حکام دیگر وستور تھا کہ جب سرکار سے نیا صوب دار معزول اور صوبہ دار معروب دار کو منتوں ہو کر ملتان آ یا تو صوبہ دار معزول اور صوبہ دار کو منتوں خانقاہ جناب شخ بھاء الحق پر عاضر ہوتے۔ اور کلید قلعہ نے صوبہ دار کو وہاں دی جاتی اور یہ امر طرفین کے لیے باعث برکت تصور ہو آ۔"(د)

آپ کا مزار شریف ملتان میں مرجع خلائق ہے جمال آج بھی دن رات انوار اللی کی بارش ہوتی ہے۔ اہل محبت جاکر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور فیوض و برکات سے فیض یاب ہوتے ہیں۔

اولاو

حضرت شخ بهاء الدین (بهاء الحق) ذکریاً کے دو حرم تھے۔ رشیدہ بانو اور بی شربانو۔ اللہ تعالی نے آپ کو سات فرزند دیئے۔ ان فرزندوں کے نام "اذکار ابرار" اور "تواریخ ضلع ملتان" میں دیئے گئے ہیں۔ شیخ صدرالدین عارف"، شیخ تطب الدین، شیخ شمل الدین (محم) شیخ شماب الدین۔ شیخ علاء الدین (یجی) شیخ بربان الدین (احم)۔ شیخ ضیاء الدین (حام) "اذکار ابرار" میں شیخ قطب الدین اور شیخ شماب الدین اور شیخ شماب الدین کے بجائے شیخ کمال الدین اور شیخ محبوب مجذوب کے نام دیئے

مولانا نور احمد خال فریدی تحریر فرماتے ہیں: "سیرت کی کتابوں میں حضرت شخخ الاسلام") کی اولاد کی تاریخهائے ولادت درج نہیں ہے۔ شجرے جو سجادہ نشین صاحب کے کتب خانہ میں محفوظ ہیں ان سے صرف تر تیب ولادت کا پتہ چلتا ہے۔ جو حسب ذیل ہے۔ اس سے ان کی عمروں کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

نبر شار نام فرزند ارجمند بانو" بی بی رشیده بانو" بی شخ علاء الدین محمر بی بی شربانو" بی بی شربانو" بی بی شربانو" بی شخ شما بالدین محمر (انوری) بی بی رشیده بانو" بی بی شربانو" بی بی شربانو" بی بی رشیده بانو" بی بی رشیده بانو"

شخ ضیاء الدین اور شخ بربان الدین کی اولاد نمیں ہوئی۔ باتی سارے صاحب اولاد تھے۔ "(۲) شخ شماب الدین انوری کے لڑکے کا نام قطب الدین 'شخ شما الدین کے لڑکے کا نام قطب الدین ' شخ شمس الدین کے لڑکوں کے نام مولانا بہاء الدین ' مولانا عبدالقادر' مولانا نور الدین ' شخ قدوۃ الدین کے بیٹوں کے نام عالم الدین ' نصیرالدین ' مولانا نورالدین ' شخ قدوۃ الدین کے بیٹوں کے علاؤ الدین کے بیٹوں کے علاؤ الدین کے بیٹوں کے بیٹوں

حضرت بماء الدین ذکریا کی دو بیٹیاں نور بی بی اور سلطان بی بی المعروف بی بی فاطمہ 'شربانو کے بطن مبارک سے پیدا ہو کیں۔ نور بی بی کا نکاح فخرالدین عراقی سے کیا گیا۔ جس سے سید بیرالدین عراقی تولد ہوئے جنہوں نے حضرت بماء الدین زکریا کی رہنمائی میں پرورش پائی اور آپ کے حلقہ اراوت میں داخل ہو کر بردے مرتبہ کو بہنچ۔ سلطان بی بی المعروف بی بی فاطمہ کی شادی خانہ آبادی سلطان حمید الدین حاکم سے کر دی۔ اس معصومہ سے سلطان حمید الدین حاکم کے سب سے بردے الدین حاکم سے کر دی۔ اس معصومہ سے سلطان حمید الدین حاکم کے سب سے بردے

صاجزادے شیخ نورالدین پیدا ہوئے جو "خاندان جلیلہ" کے مورث اعلیٰ ہیں۔
"رشیدہ بانو سے ایک صاجزادی (عائشہ) تولد ہوئی تھی۔ اس معصومہ کا میر حینی سے نکاح ہوا تھا۔ (آپ کے خاندان میں جو شجرہ متوار ٹا" چلا آ تا ہے اس میں "حینی سے نکاح ہوا تھا۔ (آپ کے خاندان میں جو شجرہ متوار ٹا" چلا آ تا ہے اس میں "حین کاشفی رادادہ بودند" درج ہے۔ گر حیین کاشفی اور بزرگ تھے۔ کاتب سے سو ہوا ہے۔")(م) اس کے بعد نور احمد خال فریدی کھتے ہیں۔ "صاجزادیوں میں عائشہ نی نی بردی تھیں۔"(۵)

حضرت شیخ الاسلام فی صاجزادوں کی تعلیم کے لئے بردے نامور اساتذہ مقرر کر رکھے تھے۔ "جن کو انعام و اکرام سے نوازا کرتے تھے۔ ان پر بردی نوازشیں کیں اور ان کے دامن میں سونا چاندی انڈیل دیا۔ "(۱) نور احمہ فال فریدی رقم طراز ہیں: "حضرت قطب الاقطاب کے زمانے میں درس و تدریس کاکام آپ کے پوتوں نے سنبھال رکھا تھا۔ جن میں سے مولانا نورالدین علاء الدین مولانا عبدالقادر" مولانا موی "مولانا ادریس" مولانا محمد حسین اور مولانا امام بخش فاص شہرت رکھتے تھے۔ اس درس کی اتنی دھوم تھی کہ مخدوم جمانیاں محض مخصیل علم کے لیے اچ سے ملکان تشریف لائے تھے۔ "(ے)

### شيخ صدر الدين عارف

اولاد میں ہے آپ کے صاجزادے شیخ صدرالدین عارف آپ کی رحلت کے بعد مند آرائے رشد و ہدایت ہوئے اور شیخ الاسلام بھی بنائے گئے۔ "روایت ہو کہ جب حضرت شیخ بہاء الدین زکریا ملتائی کا وصال ہوا تو ترکہ پدری حسب شرع ساتوں بھائیوں میں تقیم ہوا۔ حضرت شیخ صدرالدین عارف کو دو سرے اسباب اور سامان کے علاوہ سات لاکھ شیکے ورشہ میں طے۔ انہوں نے ای دن یہ سامان درویثوں میں تقیم کر دیا۔ جب ان سے دریافت کیاگیا کہ آپ کے والد صاحب درویثوں میں تقیم کر دیا۔ جب ان سے دریافت کیاگیا کہ آپ کے والد صاحب کے پاس بہت زیادہ دولت تھی۔ اس کے باوجود وہ آہتہ آہتہ خرج کرتے تھے۔ آپ نے کیوں کیارگی سب ختم کردیا اور ترک و تجرید کو اختیار کیا؟ حضرت شیخ صدرالدین نے جواب دیا کہ میرے والد بزرگوار بھیشہ دنیا پر غالب رہے۔ اور اس صدرالدین نے جواب دیا کہ میرے والد بزرگوار بھیشہ دنیا پر غالب رہے۔ اور اس

کو مغلوب کر کے خرچ کرتے تھے اس لیے مال و زر نے ان کو کی قتم کا نقصان منیں پنچایا۔ میں اگرچہ دنیا پر بیشتر غالب ہی ہوں لیکن بھی میں اس کو مساوی بھی پا تا ہوں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کسی وقت دنیا مجھے پر غالب نہ ہو جائے۔ اس خیال کے تحت میں نے سارا مال و زر خداکی راہ میں خیرات کر کے اپنے دل کو مطمئن کر لیا ہے۔ اب کسی بات کا خطرہ نہیں رہا۔"(۸)

"دخترت مخدوم جمانیاں"(۹) فرماتے ہیں کہ شیخ صدرالدین عارف"کو ہر بار کلام اللہ پڑھنے میں دو ہرے معنی ظاہر ہوتے تھے۔ علاوہ ان معانی کے جو پہلے ظاہر ہو چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے والد محرم سے اجازت چاہی کہ وہ تمام معنی تحریر کریں جن کا اظہار ان پر ہوتا ہے۔ لیکن حضرت نوث العلمین نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا: "کلام اللی کے ان رموز کو لوگ سمجھ نہیں سکیں گے۔ اور چونکہ یہ معانی بجائے خود درست ہوں گے اگر کمی نے انکار کر دیا تو گناہگار ہو گا۔ لوگ مجسی بدنام کریں گے۔ للذا اس ارادے سے باز رہو۔" اسی وجہ سے آپ کے نام صدرالدین کے ساتھ عارف بھی کما جانے لگا۔

## حواشي

- ا- راحت القلوب ص ١٣٠ قوائد الفواوص ١١٥-
- ٢- تذكره حفرت بماء الدين ذكريا ملتاتي ص ٣٠٣-
  - ٣- انوار فوطي ص ١١١ ٢١١-
  - ٣- اوليائے ملكان ص ١٣٨ ١٣١ -
  - ۵- مقالات و یکی و علمی حصہ اول ۲۲۳ ۲۲۳ \_ ۵
- ٢- تذكره حفرت بماء الدين ذكريا ملتاتي ص ٢٠٠١
- ے۔ تذکرہ حفرت بماء الدین ذکریا ملائی ص ۲۰۰ ۲۰۰۰\_
  - ٨- فوائد القواوص ١١٨-
  - 9- تذكره حفرت بماء الدين ذكريا ملتاتي ص ٢٠٠٧-
    - ١٠- تاريخ فرشته جلد دوم ص ١٠٠٨-
      - ١١- ملقوظ المحدوم ص ٥٠٨-

# تابیات

| اس كتاب كى ترتيب و تاليف مين جن كتابول اور رسالول سے لفظا" و معنا" مدد لى كئي    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ان کے عام ہے ہیں۔                                                                | 1-4 |
| آب کور ' شیخ محد اکرام ' فیروز سزلا ہور ' ۱۹۵۲ -                                 | 0   |
| آئين اكبرى ابوالفضل الديم سرسد احمد خال ديلي ٢٢١١ه-                              | 0   |
| آئينه ملتان منشى عبد الرحن مكتبه اشرف المدارس ملتان ٢١٩٤٠-                       | 0   |
| احوال و آثار فيخ بهاء الدين ذكريا ملتاني و ظلامته العارفين و واكثر عبم محود زيدى | 0   |
| انتشارات مركز تحقیقات فارس ایران و پاکتان ۱۹۷۳ء-                                 |     |
| اخبار الصالحين (حصد اول) عاليجناب نواب معثوق يار جنك بمادر اعظم استيم            | 0   |
| ريس حيدر آباد ١٣٥٢ه-                                                             |     |
| اخبار الاخيار ، شخ عبد الحق محدث وبلوى واردو ترجمه مولانا سحان محمود ولانا محد   | 0   |
| فاضل) مدینه ببلشک کمپنی کراچی-                                                   |     |
| اردو دائره معارف اسلاميه جلد چمارم پنجاب يو نيورش لا بور ١٩٤١ء-                  | 0   |
| امرار الاولياء 'بدرالدين اسحاق (اردو ترجمه) الله والے كى قوى وكان لاہور          | 0   |
| -919ZF                                                                           |     |
| افضل الفوايد - امير خرو (اردو ترجمه) الله والے كى قوى دكان لابور ١٩٧٣ء -         | 0   |
| الاوراو- بماء الدين ذكريا ملتاني الملامك بك فاؤتديش لامور ١٩٧٨ء-                 | 0   |
| الرسالة التشيرية ابوالقاسم عبد الكريم بن موازن القشيرى مصر ١٠٠١٥-                | 0   |
| الشيخ عبد القاور الكليلاني ونس الشيخ ابراجيم السامراني وبنداو-                   | 0   |
| انوارد اولياء (كامل) سيد رئيس احد جعفرى وفيخ علم على لا بهور ١٩٧٨ء-              | 0   |
| انوار غوهيه عضروم حس بخش قريشي اكتب خانه صابر ملتان ١٩٠٩ء-                       | 0   |
| اولیائے متان سید محد اولاد علی میلانی سک میل پبلی کشنز لامور ۱۹۲۳ء۔              | 0   |
| برصغير مسلم فكر كا ارتقاء ' قاضى جاويد ' نكارشات لا بور ١٩٨٧ء-                   | 0   |

- يزم صوفيه "سيد صباح الدين عبد الرحمٰن وارا المصنفين على كره " ١٩٣٩ء-0 بوستان غوهيه شاه عبد اللطيف قادري و على ١٩٠١ء-0 پنجاب کے صوفی وانشور 'قاضی جاوید ' شخ غلام علی لاہور ۱۹۷۹ء۔ 0 تاریخ افکار و علوم اسلامی و راغب اطباخ ترجمه افتخار احمد بلخی کتبه اسلامی ویلی تاريخ تصوف يوسف سليم چشى ، محكمه او قاف لا بور ، ١٩٤٧ء-تاریخ جلیله و پیرغلام و تعمیرتای الامور ۱۹۲۰ - ۱۹۹۰ -0 تاريخ فرشته و محد قاسم مندوشاه فرشته نا كشور يريس لكمنو ١٨٨٧ء-0 تاریخ سنده مولاتا سید ابوظفر ندوی وار المصنفین اعظم کره ۲ ما ۱۹۱۷-0 تاريخ ملان (جلد اول) نور احمد فريدي و قصر الاوب ملان الاواء-0 تاریخ مان کرام الی پدر و رجر ایجنی لا مور ۱۹۷۸ء۔ 0 تاریخ مشائخ چشت و خلیق احمد نظای مطبوعه دیلی ۱۹۵۳ء۔ 0 باریخ نامه برات سیف بن محر کلکته ۱۹۳۳ء۔ تاریخ معصوی ، محر معصوم بھری ، یونا ۱۹۳۸ء۔ 0 تخت الكرام على شير قانع تنوى دواشي امير احد ، بى بخش بلوچ ، سندهي ادبي وردُ تذكره اوليائ جفنك الل زبيرى جفنك اوني اكيدي جفنك ١٩٩٨ -تذكره حفرت بماء الدين ذكريا ملتاني ور احد خال فريدى (بلا الديش) قفر 0 الاوب يكووالامكان ١٩٥٣ء-" " " " (دو سرا ایدیش علماء اکیدی لاجور ۱۹۸۰-تذكره حفرت صدر الدين عارف (جلد اول) نور احمد خال فريدى وقر الادب مكو 0
- تذکره سادات گیلانیه حجرویه (جلد اول) سید سعادت علی شاه گیلانی کتبه باب
   انعلم لائل پور ۱۹۵۴ء۔
- ٥ تذكره علائے بند مولوى رحمان على مرتبہ محد ايوب قادرى پاكتان سٹاريكل

| موسا کشی کراچی :۱۹۷۱ء۔ | - 1941 | كراچى | كشي | سوسا |
|------------------------|--------|-------|-----|------|
|------------------------|--------|-------|-----|------|

- تذكره صوفيائے بنجاب ' اعجاز الحق قدوی ' سلمان اكیڈ ی كراچی " ١٩٩٢ -
  - (ال المان على الرام اواره مطبوعات باكتان كراجي (ال ن)
- صوف (ایک تجزیاتی مطالعه) و اکثر عبیدالله فرای اداره تحقیق و تصنیف اسلای علی گره اوواء-
  - صد مقتد الاولياء مقتى غلام مرور لا بهورى اللك بك فاوتد يش لا بهور ٢١٩٤١ -
- عمرة انباب العرب على بن احمد بن سعيد بن خرم الاندلى وارالمعارف قايره ١٩٨٢ء-
  - ضلامته العارفين الله والے كى قوى وكان لا مور ١٩٠٩ء۔
- خم خانه تصوف (تذكره اوليائے ہندو پاکتان) ؛ ڈاکٹر ظهور الحن شارب مايرى
   دارالکتب لاہور '۱۹۸۰ء۔
  - خزدات الاصفياء "مفتى غلام سرور لا بورى " نو كشور پريس كلمنو" ٢١٩٥١ -
    - O خرالجال، مید قلندر کے۔ اے نظای علی کڑھ '1901ء۔
  - راحت القلوب 'نظام الدين اولياء 'الله والے كى قوى وكان لاہور ' ١٩٤٣ء -
    - اراحت المجتين (ملفوظات) " " " 0
    - وياض الانساب سيد مقصود نقوى اظهار سزلامور 1949ء-
    - سفيت الاولياء شزاده دارا شكوه " ترجمه: محمد على لطفى "كراچى " ١٩٥٩ -
  - سلاطین دیلی کے نہ ہی رجانات ' خلیق احمد نظای ' ندوۃ المسنفین دیلی ' ۱۹۵۸ء۔
- سیرالعارفین و علد بن فضل الله جمالی ترجمه و ایوب قادری مرکزی اردو بورؤ
   ابور ۲۹۵۹ میل الله جمالی ترجمه و میراندی مرکزی اردو بورؤ
- سیر الاخیار المعروف تذکره بفتاد اولیاء علامه شاه مراد سروردی کی دارالاشاعت
  فیصل آباد (س-ن)
- سیر الاولیاء ' سید محمد بن مبارک علوی کرمانی معروف مبر خورد ' مطبع محب بند دیلی '
   ۱۳۰۵ ۱۳۰۵ ۱۳۰۵ مطبع محب بند دیلی '
- و فيخ الاسلام حضرت فيخ بهاء الدين زكريا ملتاني " رئيس بدايوني فيروز سز لامور "

|   | -  | 10 |   | - |
|---|----|----|---|---|
|   | ø. | 19 |   | ~ |
| _ | ,  |    | - |   |

- و عرب و ہند کے تعلقات سید سلیمان ندوی کریم سز جشید روڈ کراچی ۵ ۲۹۵۹ء۔
  - و عائب الاسفار (سفرنامه ابن بطوطه) ، ترجمه پیرزاده محمد حیین و بلی ۱۹۱۳ء-
    - عوارف المعارف فيخ شاب الدين سروري" مصر ٢٩٢١ه-
- ن فقرح الغيب عضرت شيخ عد القاور جيلاتي اردو ترجمه مولانا زبير افضل عثاني مينه مبلتنك سميني كراجي 1949ء-
  - 0 فرقے اور سالک ' بلال زبیری ' جفل اوبی اکیڈ کی جفنگ ' ۲۱۹۱۹ –
- و فوائد الفواد امير حن بجزي اردو ترجم پروفيسر محمد مرور عمد اوقاف پنجاب
  - · قرآن اور تصوف ' ڈاکٹر میرولی الدین ' مکتبہ خلیل لاہور۔
- صنف المجوب ابوالحن على جورى على بن عثان جورى معروف به واتا سمنج بخش على المجور معروف به واتا سمنج بخش عليه الرحمته بامقدمه بروفيسرو اكثر مولوى محمد شفيع لابهور ١٩٩٨ء-
- 0 " " " " اردو ترجمه مولانا ابوالحسنات وضوى كتب خانه

### עוזפו שף שום-

- تاب اللمع في التصوف ابونفرعبدالله بن على السراج اللوى ليدن ١٩١٣ -
- نز العباد فی شرح الاوراد علی بن احمد غوری (قلمی محتوبه در سمرقند ۱۵۳ محلوکه محمد اقبال مجددی لا بور)
- کزار ایرار عمر غوثی شاری ماندوی (اردو ترجمہ: اذکار ایرایر) مطبع مفید عام آگره-۱۳۲۹ه-
  - ( مراة الاسرار ، مولانا عبد الرحل چشتی (قلمی محلوط)
  - O مفاح التواريخ ، طامل وليم بيل ، نو كشور لكمنو ، ١٨١٧ -
- مقالات الشعراء على شير قانع حوى مرتبه حمام الدين راشدى مندهى اوبي بورؤ
   مراجى 1904ء -
- مقالات (دینی و علمی) حصد اول مروفیسر دُاکثر مولوی محمد شفیع احمد ربانی لا بهور ا -۱۹۷۰-

- مقالات مولوی محمد شفیع جلد پنجم احمد ربانی مجلس ترقی اوب لا بهور ۱۹۸۱ء۔
  - نع البركات وفي شرف الدين قريش (قلمى)
    - مقدمه این ظدون معر۱۳۲۲ه ○
- متان کی اوبی و تندی زندگی میں صوفیائے کرام کا حصہ۔ ڈاکٹر روبینہ ترین بیکن
   بیس متان ۱۹۸۹ء۔
  - و نزيد الخواطر ولد اول عيم عبد الحي حنى حيدر آباد وكن ٢١٩١١ء-
- نفحات الانس ولانا نورالدین محمد عبدالرحن جای اردو تر جمهولانا حافظ سید احمد
   علی الله والے کی قوی دکان لاہور ۱۹۷۷ء۔
- وصایا شخ شاب الدین سروردی انتخاب و ترجمه: مولانا شیم احد فریدی امردی المودی المعارف سخ بخش رود لا مورس ۱۹۸۳ -
  - ندى ملم تنديب- قاضى جاويد- وين كارؤ بكس لامور ١٩٨٣ء -
- و بندوستان کی قدیم اسلامی درسگایی، مولوی ابوالحسنات ندوی، دارا کمسنفین اعظم میره، دارا کمسنفین اعظم میره، ۱۹۳۷ء۔
- (i) Gazetteer of the Multan District, Lahore 1902.
- (ii) The Suhrawardi Silsilah and its influence on Medieval Indian Politics, KhaliQ Ahmad Nizami Delhi 1957.
- (iii) A Glossary of the Trites and castes of Punjab and N W F P. Vol. I, II, III-1892.

### رمالے

- اور نشل كالح ميكزين لامور بابت نومبر ١٩٢٤ء (مخدوم بماء الدين يرناوى)
  - ( مامنامه "آستانه زكريا" ملتان عاه جنوري ١٩٥٧ء (تجليات اوليائے سرور")
    - 0 " " ماه تمبر ١٩٥٩ء (خواجه بماء الدين ذكريا مماتيّ)
- رساله مولوی دیلی اولیاء تمبر ماه جون ۱۹۳۸ء (حضرت مخدوم بهاء الدین زکریا سروردی")

- O محفد لا مور 'جنورى ا عام ( المفوظات في بهاء الدين ذكريا لماتي )
- و پدره روزه آبک کراچی عاره ۱۱ (۱۱ سے ۱۳ اگت) ۱۹۸۰ (حفرت باء الدین زکریا ملاقی کراچی) ۱۹۸۰ (حفرت باء الدین زکریا ملاقی کراشیں)

### اخارات

- ا۔ روزنامہ امروز لاہور' ۱۳ وسمبر ۱۹۸۰ء (اشاعت خصوصی عرس حفرت بماء الحق زکریا)
  - ٢- روزنامه نوائے وقت ملکان ۱۲ و ممبر ۱۹۸۰ء-

## اشارىيە (اعلام)

(الف)

اسدين باشم ١٦٠٤ اسدى ہاتمى ۲۰ ۲۳ اسحاق شاى ١٥ اسمعيل شهيد ١٣٣٢ اسود احد ديوري ٥٩ المام ابن تيميه امام بخارى سم المام جعفراه المام حس اه المام حسين ٥ امام سيوطى سوس امام عيدك السوفي ١١٠ الم قام ال المام تخيري ۲۳٬۳۲ کس اميرطازم١١ امير حيني ۱۱۱٬۱۱۸ ۱۱۹٬۱۱۹ امير حيني بروى ٢٢ اميركلال ١٥ اميرمعاويه ۵۳٬۲۵ اميرمهار١١،١١ اوحد الدين كرماني ١٠٩

آرام شدهی-۱۱۲ ما ايراتيم اوهم- ١٥ ابن الجوزي-٥٧ ابن يطوطه- ١٩ ٢٠٠ 116 12 111 ابواعلى حسن ا٥ ابواسحاق گازرونی-۱۵ ابواحاق شای- ۵۳ ابوالبركات٢٦٬٧١١ ابوالحن ۵۱ ابوالحن نوري-۸۸-۱۵ ابوالفرح- ١٥ ابو العلى ا٥ ابوالقاسم اه 167,00,401 ابو بكر محدين على ٨٣ ابوذر غفاری ۱۰۰۰ ابور يحان البيروني اس ابوسعداه ابوصالح موى ١١ ابوعيد الله ٥٩ ابوعلی کھیری ۱۲۵ ۱۲۲ سے ابونجيب سروردي ۵۲٬۵۱ ابونفر سراج طوى ٢٣ וני לב פו'רץ בח'רץ בח'ום יחם ابوہاشم کوفی ۲۴ سم احد ابدال ۲۵ احد سرمندی- ۱۲

بایزید . سطای ۵٬۲۵۱ بدرالدين ٢٠١ بدر بحستانی-۱۱۲ سما بربان الدين احد ٢٣٣٠ ٢٣٢ جرين الحرث ٨٨ بلال سندهی ۱۱۲ ۱۲۳ ۱۳۳ سا بهاء الدين ذكريا (بهاء الحق) ١٥ تا ١٤ ١٩ تا ٢٨ '94'91'90 LY'09 LOZ'00'TOLTT "ITT [ 110 '10 1 '10 1 '10 1 '10 " [ 100 '91 '92 יוון ידין יוחן ירחן זמחן אחן זרמן יורן ידין "احم" الام الحم" الحم" الحم" المحم" " الما " דדין דדד بهاء الدين ٢٣٣ بماء الدين برناوي ٢١١ بهاء الدين نقشبند ۵۱ ۲۲ بوعلى خواجه ١٧٧ بوعلى قلندر ١٢٦ لى فى شريانو ٢٢٣، ٢٣٣

5,2

خصرعليه السلام ٢٩

خواجه ابواه

يى فى فاطمه ١٣٠٢

ير محرشريار ١١٥

سفیان توری ۳۸ سلطان ابابر۱۱٬۱۲ الطان يي ي ١٣٣٠ ملطان جلال الدين ١٦ سيد جلال الدين سرخ بخاري ١١ ٤١ ١١ ١١١ ١١١ -1141'10+'174'174'11 سلطان حين ١٦ ٢١ سلطان فزيمه ١٦ سلطان سجر سلحوقی اسا سلطان عبدالله ١٦ سلطان على قاضي ١٦ سلطان محمود غرنوي ۲۱٬۲۲٬۵۱ سلطان مطرفه ۱۶ سلمان فارى ۵۱ 415 NA سل بن عبدالله ٨٨ سيد على ١١١٣ سيد على بمداني ۵۵

شاه شجاع كرماني ١٥١ شاه ولي الله ٥٩ شاه محمد غوث ٢٢٬٢٣ شاه نواز ٢١ شمس الدين ٢٣٣٬٣٣٣ شمس الدين التمش ٣٤٬٢٣، ١٠٠ تا١٠٩، ١٣٩،

115

داراشکوه ۱۵٬۲۷ داؤد طائی ۵۹ فوالنون مصری ۳۸ راجو قبال ۱۸۹ رسول خدا (رحمته اللطمین) ۴۳٬۳۳۴٬۵۹٬۳۳۹ رشیده بانو ۳۳۳٬۳۳۳٬۳۳۵ رکن الدین ۱۹٬۴۰۱ رکن الدین ابوالفتح ۴۰٬۳۵۳٬۳۳۳ (کریا انصاری ۳۳٬۳۷

5

ساریدین زینم ۱۵۹ تخی سرور ۱۵۵ '۱۰۴' ۱۰۳' ۱۰۳' ۱۳۳۱ سری سقلی ۵۹' ۵۹ سعد الدین حمویه ۱۲۳ سعد ی شیرازی ۱۳۳۱

عمل سزواري١٨١

عيد الرحن جاي ٢٣ مه ٥٣ مه عبد الرشيد كماني ٢٤٠٢١ عبد العزيٰ ١٨١٨ عيرالله عبدالله بن مسعود ۱۳۸۷ عبدالله بن مبارك ٢٨ عبدالله قوال ۱۸۹٬۹۲۱٬۰۷۱ عيدالواحداه عبدالواحدين زيدس عبرالطيف ٢٢ عيد القادر ٢٢ '١١١ '٢٣ ٢ ٢٣٥ عبدالقادر جيلائي ١٨ ٢٢ ٢٢ ١٥ ١١ ١٥ ١٢ ٥١ ١٥٨ عبد القدوس قلندر موصلی ۱۱۲٬۱۲۲ سا۱۱ عبد مناف ۱۱٬۱۸ عيدا لمطلب ١٨ عثمان ۱۱۲ عثمان لمروندي ١٢٤ ١٢٩١ على ديورى اك علی کھیری ۱۲۵ '۱۲۱ سکا على متقى ٢٠ على جورى (دا تاتيخ بخش) ۲۳٬۳۲ م تا ۲۰ ۲۵ علاء الدين كاا عادالدين كاا عمروين العاص ١٥٩ عمروين عثان ٢٣ عر عمودي ١٣٠٠ عاركا

ص ص

> عالم الدين ١٣٣٠ عائشه ١٣٥٠ عائشه ١٣٥٠ ١٣٥٠ عبد البجار ٢٣ عبد البجار ٢٣٠ عبد الحق محدث والوى ١٣٠ عبد الخالق عمد والى ١٣٠ عبد الخالق عجدواني ١٢٢ عبد الخالق عجدواني ٢٢٢

عياض ما

דם ידר ידו וא בשל

غ

غریب نواز (خواجه) ۱۹٬ ۱۱۰٬ ۱۱۰٬ غوث بن مرعه غوث بن مرعه غیاث الدین بلبن ۹۲٬ ۹۲۱ غیاث الدین تغلق ۱۳۲٬ ۹۲۱

ف ئ

قاطمه ١٢ '٢٢ ٣٢ فخرالدين ١٣٣١ فخرالدين گيلاني ۱۱۲ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۲ فخرالدين عراقي ٢٣ عا تا١١١ مسم فريدالدين ٢٢ فريد الدين عطاره ٢٠ ٥٣ ٢٣ فليل بن عياض ١٥ فقيرالله- ١٢٥ שלני · ר' ור' מר قاضى اشرف الدين اصفهاني ١٠١٠ ٣٠١٠ قاضى قطب الدين كاشاني مم مم مم ١٢٥ مم قدوة الدين محر ١٣٣٢ قرسم خاتون ااا قطب الدين ٢٣٣ م٢٣٢ قطب الدين مودود ١٥٤ قطب الدين ايب ٢٩ ١٠٠ قطب الدين بختيار كاكي ١٥٥ ٩٨ ٩٤ ١٠٥٠

ک ال

كبير الدين ١١٨

120'110

and all

ه و کی

تورنی بی ۱۳۳۳

ہاشم بن عبد مناف ۱۱ هباری ۲۰ بهاری ۲۰ بلاکو خان ۱۳۷ ما ۲۲٬۵۵٬۵۵٬۵۵٬۵۳٬۱۱۱ وجید الدین محمد غوث ۲۲٬۳۳٬۳۳٬۱۱۱ وجید الدین محمد غوث ۲۲٬۳۳٬۳۳٬۱۱۱

10

## اشارىي

### ائب 'پ ثت ث

اجود هن ۱۱۱ ۱۲۹٬۱۲۹ 15-77,10,70,001,001 اج جمالي ١٢١ احر آبادهه الجبال ٢٠ الور 'ارور ۲۰ ايبث آباد٢١١ بانگالبل ٥٠ 15 62. IMA بدايول ١٠٨ يعره ٢٠٠ بغداد شریف ۲۸ '۲۱ '۲۵ ۵۳ '۲۲ '۲۲ '۲۲ IMA'IML ディー MO'10 A'TOUTE بت المقدى ٢٨٠٠٠

5355

جادا ۱۲۲ جده ۱۲۲ جرولی ۱۲۱

بطراه ماما

ياك بنن ٢٩ '١١١ '١١٩

לשוטוזיאא

توران ۲۵

کھٹھے او

جیلان ۱۱ چشت ۵۲ می ۱۵٬۵۲ چشته ۴٬۱۲٬۹۰۰ کیک خوشی ۱۳۷ کیوال ۱۳۷ خیون آگای ۹۰ خراسان ۲۲٬۲۸٬۲۸٬۲۵ می ۲۸٬۲۸٬۲۸٬۲۸٬۲۸٬

1'1'5'

000

معند منوره ۲۲٬۲۸٬۰۲

معرده '۹۱ ۱۱۸

として・りま

مظفر گڑھ ۲۲ ، ۳۰

لانشامم

"مح 'مר 'דם 'דר 'דא 'דב 'דד ل اع ن الله

"101 "100 "91 "97 " AF" " AF" " AI" ZZ [ ZF

דרן ידרן ואר

ليردس

منگماییراسا کسا

ن و و

نائن ۱۲۳

نجف اشرف ۲۸

نقشيند ١٤٬٩٢ مه ٢٥

نیشابوره۳٬۷۰۱

11

مرات ۲۲ CY

119 57

התוש סם יצב ישוו

وابى غوث الملك ١٩

شخ بدین (کوه شخ بودین) ۲۲ مهه صوب سرحد ۲۳

33:00

عرب ١٩

واق ۵۵ او ۱۳۳

عدنااا

91 'ZM 3.5

فلیائن ۸۸

فلطين ٢٢

قلعه پیراه

5

वा रि

کاشان ۱۸۳

كاشغر 99

1405

كشمير ٢١١١

-11-2-11-1人人人

川ヤヤヤなヤアヤヤヤヤヤヤウシ

کوفہ ۱۹۳

كوه سليمان ١٣٠٠ ١٣٠١

کوہائی ۱۰۸

אוטווי

كماكراه

91'66731

لود حرال ١٩

ماور النريم

### طبؤعات تصوف قاؤندين (٢٩٢ - ١٠٩ مرتم : عيق الرحمن عماني قمت مجلد مره واردوب مصنف: ابن حلاج رم (م - ۱۲۵۸ مرجم: متدامرد بخاری تيت مجلد -/٥٠٠ رىسى مُعتف: ايونصرمراج مُستَف: المام الويجر كلابادي (م - ١٨٥ مرج: واكثر يركد كن قیمت مجلد / ۲۵/ اردویے (۵۰۰ - ۲۰۰۵) سرج سينظرفاردق اتفادري قمت محلد/۱۵۰/دهید مُعنف: سيدعلى بجويري (١٩٩١ - ١٨١١ مترجم: حافظ محد افضل فقرة قیت جلد /۱۰۰ رائیے صدميدان مُصنف: خواجرعبدلتدانصاري قیت جلد کره، دفیے ٥ فتوح الغيب مُعنف: غوث الأعم عبدتها درجلاني (١٥٠ - ١٩٥٦) مرم، سيد محرفاروق العادري قیت مجلد 442 رویے O اداب مرين عنف: صيالين مرودي (٢٩٠ - ١٢٥٥) مرم يودي والاسط (٥٩٠ - ١٩٣٨) مترجم: مولوى محرفض لفال تمت محلا-/--٣رديب ٥ فتومات مكتيم مُصنف: يَنْخ اكبراين عربي قيمت مجلد 4 ۵ ارد ديد (١٠١٥ - ١٩٦٨) مرتم: ركت الشرفري على مُنت ، شيخ اكبرابن عربي قیت جلد کر۱۲۹ ردیے مُعتف، بباءالدين ذكريا مماني ( ١٩٧٥ - ١٩٧١) مرجم: واكثر محدما لصديقي 0 الاوراد قیمت مجلد کره، راشید مُعنف: مولانا عبدالرحمن عامي ( ١١٥ - ١٩٨٨ مرجم: سيديض الحسن في 2190 O انفارس لعاربين مُسنف: شاه ولى الشرد طوى" (١١١٥ - ١١١١٥ مرجم سيد محرفار وق القادى قمت مجلد مراها ردي (١١١٧ - ١١١٩) مرج: سد محرفاروق لقادري قبت علد /44 ردي O الطاف القرس مُسنف: شاه ولى الشروطوي (١١١٧ - ١١١١ ) مترجم: سيرمح فاروق لقادري تمت مجلد /۱۵۰ ردیے ٥ رسائل صوف منت ، شاه ولى الله ديوي ٥ مرأت العاتقين مُعنَف: ستير كُرُ سعيدن في أن (١٥١١-١٣٢١) مترجم: غلام نظام لدّي ولوي قیمت مجلد /۱۲۵ ردیے منكره: شاه كور دا في جالكاي مؤلف: سيد سندرشاه ت. گلد -/ ۵۵, دي ت: معى علام مرور لا ورى واتى : محد اقبال محددي

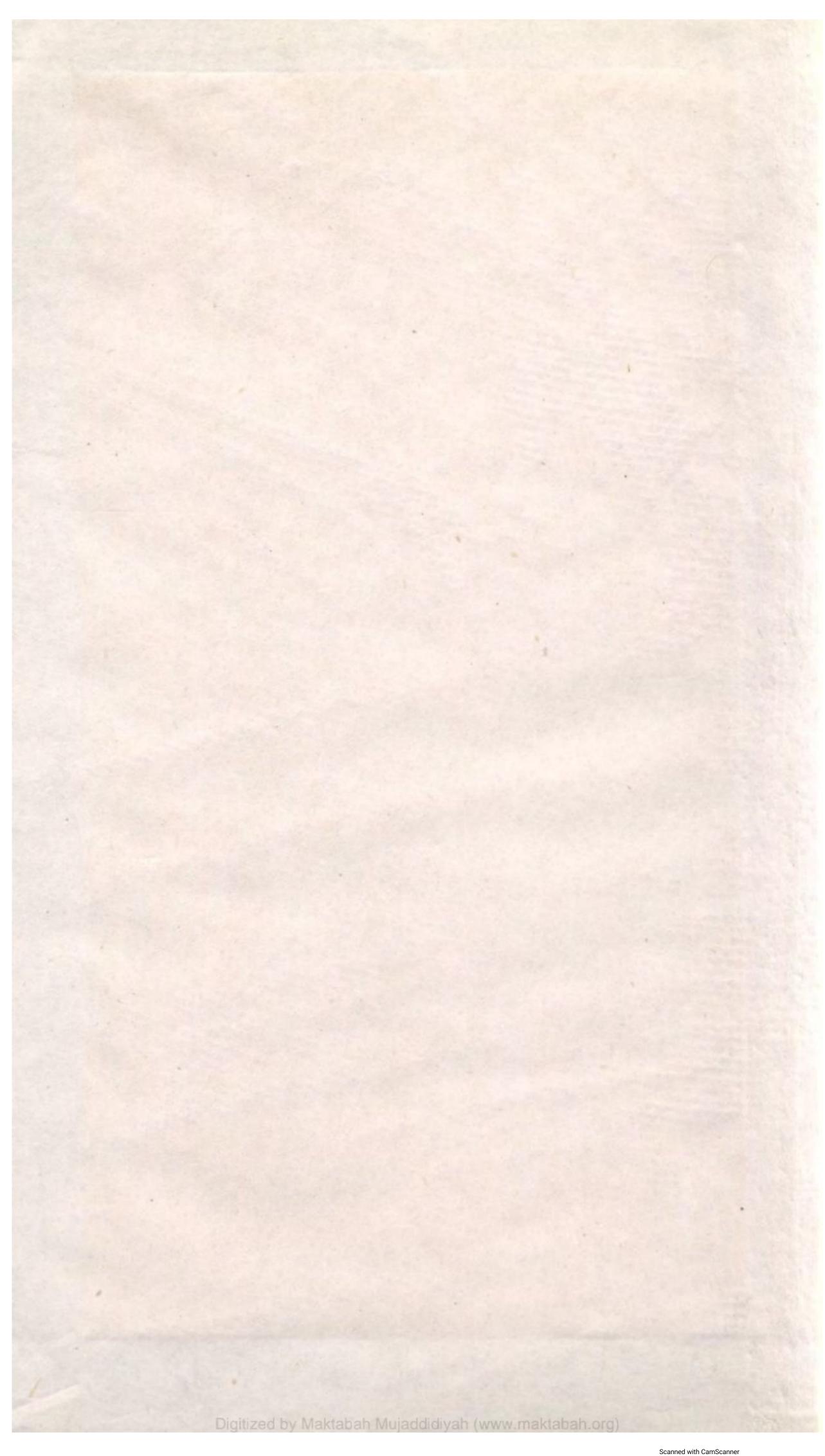

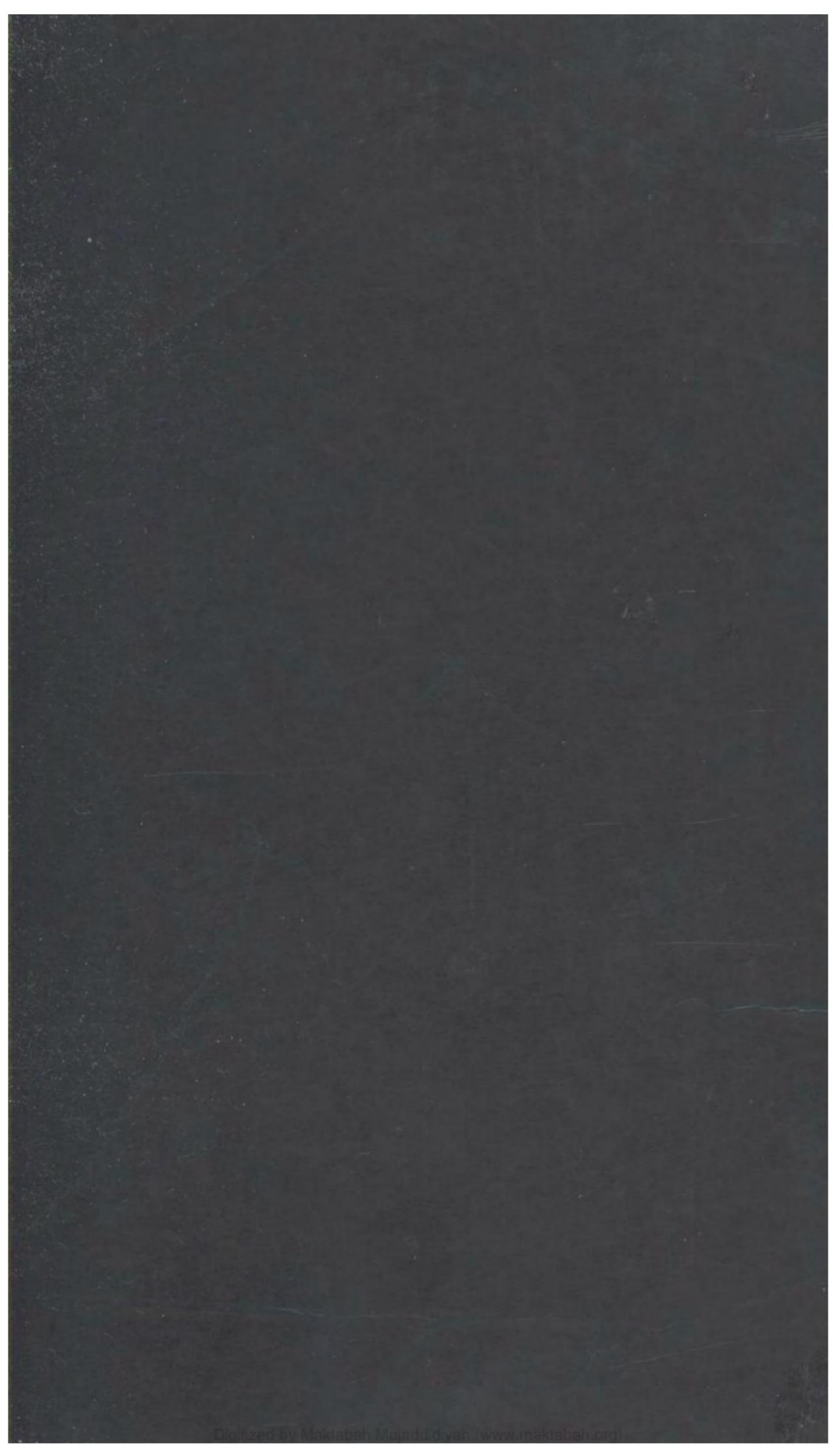